



بسم الله والصلوة والسلام على خير خلق الله

1

أمت مسلمه كى صديول يمحيط اورعارض خورشيد سے زيادہ روش تاریخ میں ایسے مواقع خال خال ہی دکھائی دیتے ہیں کہ آپس میں بعض بنیادی و فروی اختلا فات کے باوجود کسی نے حضور جان رحت ، جامع کمالات صلی اللہ علیہ , وآلہ وسلم کی ذات وصفات اور فضائل ومحاس کے بارے میں اختلاف کیا ہو، پیر عجیب بات ہے کہ خالق حقیقی کی ذات وصفات کے متعلق تو ہنگامہ خیز مباحث و کیھنے میں آتے ہیں ، ذات باری کے تعینات ، صفات باری کے عین وغیر ہونے یر ، کلام باری کے مخلوق وغیرمخلوق ماننے رِفکر ونظر کے کیا کیامعرے گرمنہیں ہوئے ۔ مگر حضور محبوب دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات وصفات پر آ کر جیسے بڑے بڑے مناظروں کی زبانیں بند ہوجاتی تھیں جیسا کہ شخ محقق علیہ الرحمہ نے حضور کی حیات 🔭 🛂 برزخی اور شانِ حاضرو ناظر کے بارے بیں لکھا ہے کہ ان عقائدیر اُمت کا کوئی اختلاف سمی دور میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ گویا سب عشق رسول کی اہمیت ا وضرورت کو جانے تھے،سب حسن رسول کے جلووں کو بیمثال تصور کرتے تھے،سب

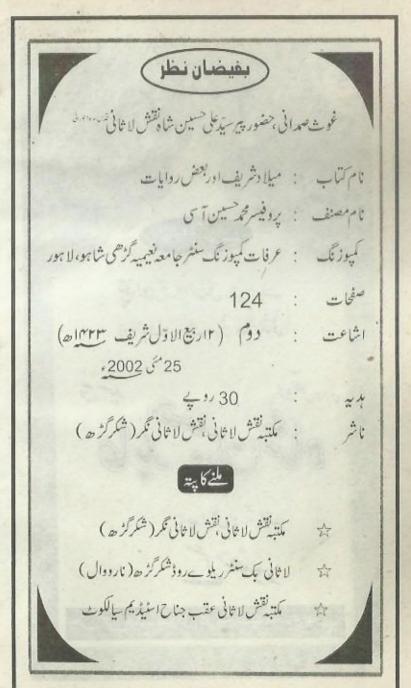

کا نکار پر ٹوٹتی تھی، اس کے ہولنا ک نتائج وعواقب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ شخ نجدی شہید ہر ملی اور قتیل دیلی اقوام مغرب کے زاشیدہ بت تھے جن کے چرنوں میں جمع ہونے والے'' ہزاروں تو حیدی'' اُمت مسلمہ کودین کی غیرت وحیت اورسروردین کی عظمت ورفعت کےخلاف اکسارہے ہیں۔حضوراصل ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلا دمبارک کے مجزات ہوں یادیگر کمالات ہوں ان کے نزویک ضعیف بلکہ موضوع روایات پر مبنی ہیں۔ پھر اُن کو ساقط الاعتبار ثابت کرنے کیلئے بڑے سے بڑے محدث کی پرواہ نہیں کرتے ، عظیم سے عظیم اُصول حدیث کونہیں و كيهية - بان بال جنهين اس سرور رسالت ، محور نبوت صلى الله عليه وآله وسلم كي شرم نہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کسی محدث اور کسی اصول حدیث سے اُنہیں کیا واسطہ۔ ز برنظر کتاب ' میلا د اور بعض روایات' میں بھی دراصل ان راہ ماروں کے ایک شریکِ سفر کا کا میاب تعاقب کیا گیا ہے۔ جعفر وصادق کے اس حلیف کوکون نہیں جانتا۔جس نے اپنی متاع دین و دانش کو گاندھی جیسے کا فرادا کے غمز ہ خوں ریز پر پی قربان کر دیا تھا۔جس نے قوم وملت کے وفاداری کی بجائے غداری میں اپنی دُنیا آ باوکر لی تھی۔ جونام کا ابوا کلام تھا مگر حقیقت میں کالانعام تھا۔ اس کے والدگرامی تھ حضرت مولانا خیر الدین علیه الرحمه سیح العقیده سی مسلمان اور گتا خان رسول کے بارے میں نہایت بخت تھے۔ مگروہ اپنے خلص آ زاد کے مطابق واقعی آ زاد تھا اور والد مرحوم کے فیضان خیرے قطعی محروم تھا۔ چنانچیاس نے اسلام کی دیگر تعلیمات کی خاطر حضور پیغیبرصلی الله علیه وآلیہ

عم رسول کے بکو بنی ونشریعی گوشوں ہے آشنا تھے۔ یعنی حضور کی ذات وصفات کی عظمت وشان کوشلیم کرنا سب کا متفقہ اُصول تھا اور ای کی تبلیغ کتاب وسنت نے فرمائی تھی،ای کا درس صحابہ وتا بعین کی جماعت قدی نے دیا تھا۔ بقول اقبال دل بہ محبوب حجازی آگئے بستہ ایم دل بہ محبوب حجازی آگئے بستہ ایم دل بہ محبوب بایک دگر پیوستہ ایم اس کاعظیم سبب بیہ ہے کہ جب قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و

اس کا تھیم سبب ہیہ کہ جب تو م حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسم کی ذات ہو صفات پر متحد ہوگی ۔ تو دیگر بنیا دی وفر وئی اختلا فات کے خاتمے کے ہزاروں راستے فکل آئیں گے ۔ اس ذات واحد پہتفق ہونے والے قال رسول اللہ کے الفاظ کے سامنے سر نیاز خم کر دیں گے ۔ ان کے فکر ونظر کی گردن جھک جائے گی ، بعناوت پہاکل قدم رک جائے گی ، بعناوت پہاکل قدم رک جائیں گے ۔ این کے فکر ونظر کی گردن جھک جائے گی ، بعناوت پہاکل قدم رک جائیں آئی کے کیکئن اس کے برعکس معاد اللہ اگر اس جانِ اتفاق اور روح کی اس کے برعکس معاد اللہ اگر اس جانِ اتفاق اور روح کی منہ کی کھنا ہوئے گہ کتنے ہولنا ک نتا بچ وعوا قب کا منہ و کھنا ہوئے گ

حضرت اقبال نے''اگر بہ اور سیدی تمام بولہی'' کے حرف انتہاہ ہے ان کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ اسلامی ممالک پر اقوام مغرب نے اپنا قبضہ جمانے کے بعد سب سے پہلاکا م یمی سرانجام دیا کہ اُمت مسلمہ کو جمال مصطفیٰ سے برگانہ کر دیا۔ اُنہوں نے کلمہ گومنا فقوں کے ایسے گروہ تیار کیئے۔ جن کے علم وَکَر کا دارومدار حضور سرور کا مَنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت وشان کی تر دید وتو بین پر قعا، جن کی شخصیت و تدقیق کی تان حضور فحرِ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات مجد دی ہیں۔ اور اس سلسلے میں موجز ن تاجدار صدافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اتحالی عنہ کی ضرب الشل غیرت عشق اور شہنشاہ قیومیت سیدنا مجد دالف ٹانی علیہ الرحمہ کی شائدار حمیت دین کے وارث ہیں آپ کی تحریر وتقریر میں دلائل کی بجلیاں کوندتی ہیں۔ جن کی چک سے اپنوں کے دل چپکتے ہیں اور برگانوں کے دم سلگتے ہیں۔ آپ کی حیات مستعار کا ایک ایک لیحہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مستعار کا ایک ایک لیحہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مستعار کا ایک ایک لیحہ رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مستعار کا ایک ایک لیحہ رسول کے احتر ام سے سرشار ہے۔ اور دل ان سپتوں کی وجہ سے ہرولی کا طلبگار ہے۔ آئ کل بعض اوگ طریقت کی نام پر قبل کی تعلق میں تمام بزرگوں کا نام تعصب وعناد کے پرچار ہے ہوئے ہیں۔ مگر آپ کی محفل میں تمام بزرگوں کا نام نام ہوئے ایں عقید ہے وہی آگے بھیلار ہے ہیں۔ آپ اپنے شخ کریم کے بنائے ہوئے ایں عقید ہے وہی آگے بھیلار ہے ہیں۔

"جيهر عقلام رسول الله و اسيل غلام انها ندك

حطرت آئی کی سیرت کا نمایاں پہلو رہیجی ہے کہ آپ جدھر گئے دیں ،
ہدایت کے خدمت گاروں کی ایک جماعت ضرور تیار کی۔ بہت پُر خلوص لوگ اس کا
عظیم شبوت ہیں۔ اس عاجز راقم الحروف پر بھی آپ کی خصوصی عنایات کا باول
برستا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مُشلف اداروں کے قیام پر توجہ وی۔ دربارشُخ
سریم کی مرکزی تنظیم برم لا ثانی کے مرکزی ناظم اعلی ہونے کے سبب اس کی فعالیت
ہیں آپ کا کروار نا قابل فراموش ہے۔ آپ کا مال ، آپ کا وقت بلکہ آپ کی جان
میں برم لا ثانی کیلئے وقف ہے۔ خدا گواہ ہے ہم نے ہیروں کے جھم تو بہت دیکھے

وحلم کے میلا د مبارک کی بعض روایات کو بھی اپنے منہ زور قلم کا نشانہ بنایا اور اپنی ژولید ہ فکری ، کج بنبی ، ناعاقبت اندیش اور جہالت فروشی کی بدولت موضوع قرار دیا کاش وہ اصول حدیث کو جائتا ، یا جان کر اُن سے بے اعتمالی نہ بر تا تو دیکھتا کہ اُمت کے حدیث شناسوں نے نبی اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل وکالات کو قبول کرنے کیلے کس حد تک اہتمام کیا ہے۔

حضور صلی الله علیه و آله و سلم کے میلا دمبارک کی روایات حضور کے ظہور نور کے اگرام واجلال پیشامد عاول ہیں۔اور ان روایات کو ہر دور کے جیدمحد ثین اور مقتدر مفکرین نے اپنی کتب مولود میں درج کیا ہے۔لہذا بیاس قدر قابل قدر ہیں کہ اپنی صحت و خقانیت کیلئے اسناد کی بھی مختاج نہیں۔

روایات میلادی ثقابت و صراحت کے سلسلہ پیں ابوالکلام آزاد نے اگر آزاد اندکلام کیا ہے۔ تو مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسر محمد سین آسی ادام اللہ ظلہ علینا فی الدارین نے اپنے آتا و مولاحضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی غلامی کا حق اداکر تے ہوئے اس کا خوب تعاقب فرمایا ہے۔ حضرت آسی جہاں حلقہ یاران میں بریشم کی طرح نرم ہیں وہاں رزم حق وباطل میں فولاد کی مانند تحت ہیں۔ اور اپنی اس مؤ منانہ شان کی وجہ ہے کسی مصلحت وقت سے متاثر نہیں ہوتے بینی مصور سرور دو وعالم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی شان وعظمت کے بارے میں کسی سودے بازی کو قبول نہیں کرتے ہے آپ اپنے شخ کریم زبدۃ الاولیاء، قدوۃ الاصفیا ، مجوب بازی کو قبول نہیں کرتے ہے آپ اپنے شخ کریم زبدۃ الاولیاء، قدوۃ الاصفیا ، مجوب بازی کو قبول نہیں کرتے ہے آپ اپنے شخ کریم زبدۃ الاولیاء، قدوۃ الاصفیا ، مجوب بازی کو قبول نہیں کرتے ہے آپ اپنے شخ کریم زبدۃ الاولیاء، قدوۃ الاصفیا ، مجوب بازی کو قبول نہیں کرتے ہے آپ اپنے شخ کریم زبدۃ الاولیاء، قدوۃ الاصفیا ، محبوب بانی حضور نقش لاخانی تا عبدارعلی پورنور اللہ مرقدہ الاقدی کی نسبت سے نقشبندی سے ایک حضور نقش لاخانی تا عبدارعلی پورنور اللہ مرقدہ الاقدی کی نسبت سے نقشبندی

اسانے یہ سلے ہوئے ہیں وہاں اپنے بھی نادان دوتی کا مظاہرہ کرر ہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ قوم معاشی مسائل سے دو چار ہے مگر خدمت دین کی بات آ ئے تو ہی سائل ضرورت سے زیادہ ہی محسوس ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جواولا دکی تعلیم ،شادی، روز گاراورر ہائش پر ہزاروں رویے خرچ کرتے ہیں، لا کھوں کے جہز بناتے ہیں اور و لیے کرتے ہیں ، سیروسیاحت پر صرف کرتے ہیں۔ دوست واحباب کی دعوتیں اُڑاتے ہیں۔اپنی ناک رکھنے کیلئے قرض کی کمزور بنیاد پر ظاہر داری کی عمارت تعمیر ا كرتے ہيں ليكن تلخ تجربہ ہوا ہے كہا ہے آ قاومولا اپنے شفیع اعظم اپنے نجی رحمت وصلى الله عليه وآله وسلم كے فضائل وكمالات په لکھے گئے چھوٹے ہے مقالے كامدىيہ پیانچ روپے ادا کرتے وقت بھی ہزاروں حیلوں اور بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ کسی معدومدرسه كالغيريس حصد لينابر جائے تو جان پر بن جاتی ہے۔مولو يول كوكوت ہیں، مبلغوں کو پٹتے ہیں۔ آ ہ مردمسلم کوکس نے دین نا آ شنا کر دیا ہے۔ کہا ہے جس \* اعظم صلى الله عليه وآله وسلم كى رضا وخوشنو دى كوبھى سامنے نہيں ركھتا \_ان ہولنا ك اور ما پوس کن حالات میں چندسر فمروشوں کا تعاون ان اداروں کوضرور پروان چڑھا سکتا ہے۔ آؤانے دین کوانی دنیا پرترجے دیتے ہوئے اپناتن من دھن اپنجسن اعظم کے نام وقف کردیں۔ آئی جم عہد کریں کہ ہمارا پھینیں۔سب پھیسرکارنے دیا ہے۔اور سر کار کی راہ میں لٹانے کیلئے تیار ہیں۔ آؤایے دینی اداروں کوسر کار کی محبت کے 🚅 فروغ کیلیے مضبوط کریں کہ وہ ایسی ایمان افروز اور باطل سوز کتا ہیں ہمارے اور ہماری اولا د کے عقائد ونظریات کو بچانے کیلئے عام کرتے رہیں آؤ جناب آئی کے

ہیں گر آپ جیسا مرید کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے شخ کریم کے حسن الربیت پردل عش عش کرا ٹھتا ہے۔ برم لا ثانی کے پروگرام کو فعال ووسیج بنانے کیلئے آپ نے شہرا قبال میں نقش لا ثانی ماڈل سکول عقب جناح اسٹیڈیم کا اجراء فرمایا ور آپ کے شہرا قبال میں نقش لا ثانی ماڈل سکول عقب جناح اسٹیڈیم کا اجراء فرمایا ور آپ کو کر میں ہے اپنے اہداف و مقاصد کی طرف گامزن ہے۔ آپ محب وطن ہیں۔ اور وطن کی ترقی کیلئے اسلامی تہذیب و تدن کی اشاعت کو ضروری قرار دیے ہیں۔ البذا آپ کے فکری خطوط پر کام کرنے والا بید سکول ہررنگ ہیں اسلامی تہذیب و تدن کا بہترین ناشر دکھائی دیتا ہے۔ تمام اسا تذہ اور طلباء تو می واسلامی جذبات و کر دار سے ہم آ ہنگ ہیں۔ سکول سے متصل مکتبہ نقش اور طلباء تو می واسلامی جذبات و کر دار سے ہم آ ہنگ ہیں۔ سکول سے متصل مکتبہ نقش اور طلباء تو می واسلامی جذبات و کر دار سے ہم آ ہنگ ہیں۔ سکول سے متصل مکتبہ نقش اور طافی دین تا تعلیمات کی نشر واشاعت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔

اس مکتبہ نے بہت تھوڑی مدت میں'' رسول اللہ کی نماز''،''امام حسین کی حقانیت''،''مضامین میلا د''،'' حضور نقش لا ثانی کا بذہبی تعامل''اور زیر نظر کتاب جیسی تصنیفات طباعت کے اعلی معیار پر شائع کی ہیں۔ آپ بر 199ء میں شکر گڑھ میں تشریف لائے تو ادارہ تعلیمات مجدد سے نے بے سروسامانی کے ساتھ اشاعتی سلسلے کا ''تشریف لائے تو ادارہ تعلیمات مجدد سے نے بروسامانی کے ساتھ اشاعتی سلسلے کا ''آغاز کیا۔اور چند سالوں میں اس نے پندرہ رسائل ہزاروں کی تعداد میں ملک میں ''تقسیم کے۔اس میں آپ کی دعا و توجہ کا خصوصی اثر ہے۔

### اهل دل کے نام پیغام:

اس امرے کون ساباشعور مسلمان واقف نہیں کہ موجودہ دور بیں اسلام پر ا کس طرح قاتلانہ حملوں کی بھر مار ہے۔غضب تو بیہ ہے کہ جہاں بیگانے اس کو

# ميلا دشريف اوربعض روايات

(ابدالكام آزادك ايك"ز بريلي" تحريكا تعاتب)

انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام بعثت سے پہلے بھی تمام و اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے اٹے ہوئے ماحول مونا اُن کی صدادت وحقانیت اور دعویٰ نبوت بلکه اُن کے رب کی قدرت وعظمت کی م روش دلیل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اُن کی سیرت کے شمن میں صرف فضائل اخلاق اور مولاتو فیق رفیق عنایت فرمائے آمین 🐉 محان اطوار ہی نہیں آتے بلکہ وجیران کن قوتیں بھی اس کا حصہ ہیں جواُن کے قادرو غلام مصطفیٰ مجد دی ایم ۔اے (شکر گڑھ) ﷺ قیوم خدانے انہیں بطور خاص عطافر مائی ہوتی ہیں اور جنہیں دیکھ کرانیان بیہوجنے پر 🗱 مجور ہوجاتا ہے کہ یقینا شکل وصورت میں دوسرے انسانوں ہے مشابہ ہونے کے المحدللة رقة الاوّل شريف جوير 🗀 قاومولا حيب بجرياءا حربيني ، محم مصلى الله عليه و آلب 🌉 يا وجود سيرحضرات سب سے ممتاز ومميتز مين -حق مير ہے كه الله عز وجل انہيں مبعوث و الدت باسعادت کا مهید ہے، کے مبارک موقع پرمفکر اسلام حضور تبلہ عالم پیر محرصین آتی دامت 💘 فبر مانے ہے پہلے پیخصوص کمالات ای لئے عطا فر ما تا ہے کہ دیکھنے والول کو متنقبل 🕯 میں اُن کے دعویٰ نبوت ورسالت کے موقع پر چون و چرا کی گنجائش نیر ہے اور خلوص ول سے راہ راست کی تلاش کرنے والا آسانی سے منزل مقصود کو پہچان سکے۔انبیاء ارام کے ان روحانی وجسمانی فکری ومملی حسی ومعنوی کمالات کے سامنے دنیوی <mark>ہ</mark> و کروفر، جاه وحثم علم وحکمت اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔انبیاء کرام کی ا ا کی خصوصیات قرآن پاک کی رُوے نبوت ورسالت کا سر مایدا ستحقاق ہوتی ہیں۔

لگائے ہوئے ان پودول کی آب یاری کریں۔ وقت تھوڑا ہے ، کام بہت ہیں۔ موت سر پر سوار ہے ، زندگی کی ڈورٹوشنے والی ہے۔ سانسوں کے موتی جھرنے والے ہیں۔ جن سرابوں کے چھے ہم آبلہ پا دوڑ رہے ہیں۔ اچا تک روپوش ہو م جائیں گے۔جن مہاروں پرہم ناز کرتے ہیں۔ایک وم بے مہارا کردیں گے، پھر کون منزل پر پہنچائے گا، پھرکون سہارا دے گا وہی جس کو ہمارے خدانے ہما رار بہر اور ہمارا سیارا بنا کر بھیجا ہے آؤ آج ہی اس کی طرف رجوع کرلیں۔اس کے غلام 👮 میں زندگی بسر کرنے کے باوجوداُن کے دامن کر دار پر کسی عیب یا گناہ کے دیسے کا نہ بن جائیں۔اس کیلیے جئیں ،اس کیلیے مریں ،اس کے گن گائیں ،اس کے دوستوں 🖫 ے لولگا ئیں ،اس کے دشمنوں سے خارکھا ئیں۔

#### ﴿کرم نوازیاں ﴾

ر برکاتهم العاليد کي ايك مسين وجميل كاوش بعنوان ميلا دشريف اور بعض روايات ' كودوباره شائع كرنے كي 🐔 سعاوت بندہ منا چیز کولعیب ہوگی ہے۔ جوآ کی جھے پر نہایت شفقت اور نگا و کرم ہے کہ اس نیک اور بابرکت کام ي ميكيل كيلي بحص محم ويا كيا-ورند:

> ال کم کے کیاں۔ تما تابل حنور کی بندہ ہودی ہے۔ منس الدين نشتبندي مك دربار عاليدلا فانه على يورسيدان شريف ( نارووال )

الله الله والموم وهام كانتيجه بيرنكانا تفاكه حق وباطل كے وہ معر كے جو بعثت كے بعد نجى اوران کے دشمنوں میں ہونے والے ہوتے تھے۔ بھی ان کا آغاز بھی میلا وشریف لی شروں ہے ہو جاتا تھا۔ خدائی کے مدعی اس کی ولادت کورو کئے کے دریے ہو ا کے اور ایل جوٹی خدائی کا ساراز ور لگا کرنبی کی آید (یا میلاو) سے جان چھڑانا ا ہے کر اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے وہ اپنے کسی بھی محبوب کے مقابلے میں کسی بھی الموركي وأرثيل جانے ديتا۔ چنانچ حضرت سيدنا ابراہيم عليه السلام اور حضرت وی ملے السلام کے ملسلے میں یہی کچھ ہوا۔ نمر ود اور فرعون کی اوّ کین معاندانہ کو مسلل والم ملیا اللام کے ظہور سے قبل شروع ہوئیں ۔مگروہ آئے اور اپنے شدائی شیڈول کے مطابق آئے۔ نمرود اور فرعون مجٹڑ کے ۔اپنے انداز میں ان کو ا کام کرنا جا ہا تکر شخ ونصرت تو انبیاء علیہم السلام کی خانہ زاد کنیز ہوتی ہے۔قر آ ن اك الما يك كان كاد من الى بالآخرصى التي التي المرح مث كار الم و چاحفزت سيدنا ابراجيم عليه السلام اور حضرت موي عليه السلام بھي عام البالوں کیلرے دنیا میں آ جاتے تو کیا حرج تھااورا کیے مخصوص وقت پران کی بعثت مد بالی جس ہے ان کی تبلیغ کا آغاز ہوجا تا تو کیا مضا کقہ تھا۔ مگر قدرتِ خداوندی نے اس عام رائے کواپے مخصوص نبی کی شان کے لائق نہ جانا ۔ پہلے اسکے ظہور کا گا و کرام دیا۔ وہ بھی اپنے بندوں کے ذریعے نہیں، دشمنوں کے ذریعے۔جنہیں لاک کرنا تھا۔ اُنہیں خواب وغیرہ میں متنبہ اورخبر دار کیا گیا۔ یہ چپ جاپ دنیا میں ا تشریف لائے تو نمروداور فرعون کس کی آمد کورو کنے کی کوشش کرتے اور سب سے

چنانچ جب بھی سر داران کفار نے اپنے مال ودولت کے بل بوتے پر خود کو نبوت ورسالت کا زیادہ حقدار سمجھا تو انہیں اس شم کا جواب دیا۔ اَللّٰه اَعْلَمُ حَنِيثُ يَجْعَلُ دِسْلَتَهُ (الانعام صفح ۱۲۳۲)

النه اعتم حیت پیبس و مصطر ترجمه-اللہ کو (تم سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں اُسے ) زیادہ علم ہے کہ بارسول بنائے۔

## انبیاء کرام کے میلاد:

ظاہر ہے سیرت، ولادت ہی ہے شروع ہوتی ہے لہذا خدادند کریم اپنے نبیوں اور رسولوں کو جن ماورائی کمالات اور مجزات سے نواز تا ہے ، اُن کا اجمالی اظہاراُن کی ولادتِ باسعادت ہی ہے ہونے لگتا ہے۔ بلکہ ولاوت سے پہلے بھی 🕏 تھی نہ کسی ذریعہ ہے اُن کی آمد آمد کا علان کر دیاجا تا ہے۔خیال فرمایئے جب شور یہ مجاہوکہ نبی آر ہا ہے ( کوئی جادوگرنہیں آر ہا) تو اُس کے کمالات کو دیکھے کرمنصف مزاج كوفورُ اتصديق كرني حامية كيونكه بيكالات تواس كي اس نبوت كا واضح ترين ثبوت ہیں۔جس کا چرچا ولا دت ہے پہلے شروع ہو گیا تھا۔اب اگر کوئی انکار کرتا ؟ بے تو محض ہٹ دھری سے کرتا ہے۔ جبرت کی بات ہے کہ کا ہنوں اور نجومیوں کی ا کثر با تیں ظن وخمیں اوراٹکل پچو کے سوا پچھنیں ہوتیں مگریہی لوگ جب کسی نبی کی ولاوت کی پیشگوئی کرتے تھے تو حرف بحرف پوری ہوتی تھی۔ وجہ یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ لوگ ان کا ہنوں اور نجومیوں پر اعتماد کرتے تقے لہذا ان دشمنوں کی زبان ہے بھی الله تعالی اپنے دوستوں کے میلا دشریف کا چرچا اوران کی عظمت کا اعتراف کرادیتا

ات تک کے قرآن پڑھنے والے لوگ ان واقعات میلا د کا مطالعہ کر کے خدا کے کہ لعَمَالُ لَمَا يُويُد. (ترجمه: بميشه جوعا ہے كر لينے والا (كزالا يمان مالبروج-١٦) اور 🕊 ملى كُلَ هَنيء قَلِينُوْ - (ترجمہ: الله سب كِه كرسكتا ہے (كنزالا يمان) ا 一上したしましましまし

ای طرح قرآن پاک نے ایک اور جلیل القدر رسول کا میلا دشریف بھی اہتمام سے بیان فرمایا ہے یہ ہیں حضرت عیسی علیہ البلام ۔ خداوند کریم انہیں اب خیال فرما ہے ہزاروں سال سے پہلے کے بیرواقعات میلاد آخر ﷺ باپ کے پیدا کر کے اُن فلسفیوں کے علم وحکمت کوناقص ونامعترظا ہرکرنا چا ہتاتھا؟ کے معجزات کی طرح ولادت کے جالات بھی باقی لوگوں ہے متاز، قدرتِ خداوندی 🕻 کوڑھیوں کا شفایاب ہونا بھی غیرممکن تھا۔ اسباب ونتائج کے سلسلے کوخداوندِ واحد کے نا قابل شکست دلائل، اہل فکر ونظر کیلئے سامان موعظت ونصیحت اور انبیاء کے 💃 وقیوم کی قدرت لا زوال وغیرمحدود کے سامنے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ثابت

بہلے کس کی آید (میلاد) اُن کی جھوٹی خدائی کو ذکیل ورسوا کرتی۔ ولادت ہو چکی تو بچین کا مرحله آیا۔ایک کا بچین نمر ود کے مقرب کے گھر میں اور دوسرے کا بچین خود 糞 فرعون کے گھر میں '' طے' ہوا۔ دونو ل جلیل القدر پینمبروں کی پُر جلال ولا دت اور 🕻 جرت انگیز طفولیت ہے آئندہ کے معرکون کا اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں گویا جن کی تا ولادت باسعادت الوانِ باطل كيلية اليي زلزله خيز جو، أن كي باتى سيرت طيبه كتني

قرآن پاک میں تفصیل ہے کیوں بیان کئے گئے اور بار باران کا اعادہ کیوں کیا گیا۔ ﷺ جن کے بلند بانگ دعوے علت ومعلول (Cause & Effect) میں اُلجھے ہوئے تھے ویقیٹا پینکتہ از برکرانے کیلئے کہ نبی آ کے نبیں بنتے ، بن کے آتے ہیں اور اُن کے بعد 🌞 وراس کے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نیز ان کے نزدیک مادر زاداندھوں اور د شنول کیلئے آئینہ عبرت ہوتے ہیں۔ نمرو داور اس کے ساتھی حضرت ابراہیم علیہ 🕻 کرنے کیلئے ایک ایسے پیغیبر کی ضرورت تھی جوخود بھی عام طریقے سے ہٹ کر دنیا السلام کے ورود معود پر ہی غور کر لیتے تو اُنہیں ایمان حاصل ہو جا تا اور بعد کی 🐩 میں آئے اور پھرالی خداداد تو توں ہے آ راستہ ہو کہ موت وحیات کے فیصلے کرنا بھی رسوائی و تباہی سے نیج جاتے ۔ یونہی کیا فرعون کیلیے اتنی بات کافی نہیں تھی کہ جس کلیم 🐩 اُے د شوار نہ ہو۔ چنانچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ای حکمت کے تحت د نیا میں جسیجے گئے۔ الله كي آمد كوروك كيليخ أس نے بني اسرائيل كے بچوں كافل كرايا۔ أس كا آكے رہنا 🕻 🕹 ظاہر ہے ؤنیا میں بے باپ پیدا ہونے سے ہولنا ك قتم كے شكوك اورخوداُس کے گھر میں پرورش پانااُس کے خدانہ ہونے کاعظیم ثبوت ہے مگرنفس نے 💺 وشبہات بھی جنم لیتے ہیں چنانچداس کے ازالہ کرنے کیلیے حضرت مریم علیم السلام کی أے نبی کے سامنے جھکنے نہیں دیا، جس طرح شیطان کو آ دم علیہ السلام کے سامنے 🗜 می تشکینهیں دیا تھا۔ خیر بندگانِ موااور گانِ دنیا ، کوغور وفکر کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں

قرآن پاک يس بدالفاظ بار بارآئ بي-

منة كي يحميل مين جنم ليزا، پھررات دن ايك عظيم الثان نبي حضرت ذكر ياعليه السلام ي کی زیرنگرانی ساری دنیا ہے جھپ چھپا کر ذکر ومرا قبہ میں مشغول رہنا، پھرصاحب گرامت وتصرف ہونا بلکہ اُس دور کی تمام عوتوں پر انہیں فضیلت دینے کا اعلان کرنا آپ کی یا کیزہ سیرت کی الیمی چمکتی ہوئی دلیلیں ہیں جہاں تمام شکوک وشبہات وم تو را جائے ہیں۔ مگر پھر بھی جب اہل عقل کی تسلی نہیں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام كالميتك مور بي مين اپني خداداد عظمتون كا خطبه دينا بالكل اطمينان بخش اورمسكت تھا۔ فرما ہے جن لوگوں کے سامنے حضرت مریم اور اُن کے والدین کاعظیم صالحانہ کر دار تھا (علیبها الرضوان) اور پھر اُنہوں نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا خطبہ نبوت جى اپنے كانوں سے ك ليا، كل دو آپ كى نبوت كا انكاركريں تو سوائے''مكابرہ'' اور کیا ہے۔ غور سیجے جومیسی علیہ السلام بعثت کے بعد مٹی کی مورت میں چھونک مار کر أے كى كى پرندہ بنا ديتے ہيں ، أن كا ميلا دكواہ ہے كدأن كى ولاوت بھى ايك پولک ہی سے ہوئی (مینی اس چونک سے جو حضرت جرائیل علیہ السلام نے معرت مريم عليماالسلام كريان مين ماري تقى)

مقصود كاننات كاميلاد: اوپر کی سطورے بید حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے کہ قر آن کریم نے خدا کے مخصوص محبوبوں کا ضروری تفصیل سے میلا دشریف بیان فرمایا ہے۔خدانخواستہ اگر مخضریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت باسعادت کے سلسلے میں 🕻 ان واقعات (میلاد ) کا انسان کے ایمان وعرفان کے ساتھ کو کی تعلق نہ ہوتا تو خصوصا

بے داغ سے سے کا تذکرہ ضروری جانا گیا۔ اُن کے زُہد وتقویٰ اور کرامات (بالخضوص و بے موسم کے مجلول کا اُن کے ججرہ عبادت میں بکٹر ت موجود ہونے کا ) بھی ذکر ہوا۔ أنهيل كى روحاني عظمت كے ثبوت كے ضمن ميں حضرت يحلي عليه السلام كے میلادشریف کا حال بھی بیان کیا گیا ہے ۔ تعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مريم عليه السلام كفيل ومرني تفآپ كے جرے ميں بے موسى تجاوں كو و مکھتے ہیں تواہے بڑھا ہے میں ایک فرزید صالح عطا کرنے کی التجا کرتے ہیں اور قبول دعا کے نتیج میں حضرت بخی علیہ السلام کی ولادت ہوجاتی ہے۔حضرت مریم علیہاالسلام کی اپنی سیرت کاتفصیلی ذکر بھی اُن (حضرت مریم) کے اپنے میلا وشریف

قرآن پاک میں ذکور ہے کہ اُن کی والدہ (حضرت حنہ )نے اپنے حمل کے پیش نظریہ دعا کی مولائے کریم میرے پیٹ میں جو بھی ہے، تیرے بیت المقدس كى خدمت كيلي أے وقف كرتى ہوں۔ (وعا كے قرآنى الفاظ يول بيل إذ وقالت المراث عمران رب إلى نذر ثك مافي بطني مُحرَّرُ ا فتقبَّلُ مِنْي \_ (آل مران ٢٥) چنانچ ا نہیں زکر یا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ جواس دور میں بیت المقدس کے

و الشرك المسلم المام كازاله كرنے كيلئے حضرت مريم عليهاالسلام كاايك ﴿ اللَّه كَيْ آخرى وابدى كتاب ميس قطعنا شامل نه ہوتے \_ پھراگر ہميشہ سے بيرميلا ديافلينا

پھر يہي خبرتھي جوحضرت آ وم عليه السلام كوأن كے قبول توبد كے وفت دى گئي ا ـ دْرَاال جَلْحُ رِغُورْفراجِ لَـ وَ لاهُ ما خَلَقْتُكَ (لِعِن احرَ وم الريمجوب سلی الله علیه وآلیه وسلم نه موتا تو تخفی بحق پیدا نه کرتا) ظاہرے آ وم علیه السلام پیدا نه و یہ تو کوئی آ دمی بھی پیدانہ ہوتا۔ای سے انبیاء کرا علیہم السلام کے واقعات میلاد شریف کی خصوصی حکمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ( یعنی اوپر بیان ہونے والی حکمتوں کے ملاوہ) ان کے بیان کی ایک حکمت پیے کہ جب خلیل وکلیم اس شان سے دنیا میں تشريف لائع مين تومحبوب خداامام الانبياء عليهم السلام كاورودمسعود جومقصور خليل وكليم بلك مقصود كائنات بين عليه الصلوة والسلام س شان كا موكا يريم فرتحى ج تمام انبیاء کے اجلاس کا منشا یمی تھا کہ وہ خدا کے پیغبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی 🔹 عظمت ولا دت ہے واقف ہول اور اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی است کو بیرخبر سنائيں۔ورنہ لتسوهندن به ولتنصونه (تم ضرورضروراس پرايمان لاناوريُّ 🕻 ضرورضر وراس کی امداد کرنا ) کیفمیل متصور دبی نہیں۔

ہاں ہاں یہی خبرتھی جو انبیائے کرام علیہم السلام کی کتابوں اور صحیفوں کی ۔

زینت بنتی رہی ۔ چنا نچی تو رابت ، زبور ، انجیل میں ہزار ہا تج یفات کے باوجود آج ۔

بھی حضور پُر تورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا حال اور تشریف آوری کی خبریل جاتی ۔

بھی حضور پُر تورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا حال اور تشریف آوری کی خبریل جاتی ۔

ہے۔ان کتابوں اور صحیفوں میں نبی آخر الزمان کی سیرت وصورت اور مولد و جائے ۔

صاحب ميلاد كى عظمت ومرتبت كاابتدائي واجهالي تعارف بهوتا ہے تو وہ بستى مبارك م جس کیلیے ارض وسا کے سارے بنگا ہے معرض وجود میں لانے گئے ہیں۔ جے تمام وانبها ، ومرسلین علیم مالسلام کی سیادت وامامت کالمنصب دیا گیا۔ جےسماری مخلوق تحت و وق کی طرف مبعوث کیا گیا اور جے تمام اوّ لین و آخرین کے کمالات وعلوم سے فوازا گیا، کے میلا دشریف کی شان کیا جو گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے تاجدار لولاک، جامع المجرز ات، رحمة للعلمين وخاتم النبين بونے كا تقاضا بيہ كه آپ كا میلا وشریف بھی تمام موالید انبیاء ومرسلین علیهم السلام کے کمالات کا جامع اور سب سے متاز و میز ہو۔ اگر کسی کی والا دے کسی کی دعا ہے ہوئی یا خبر ولا دے کسی خواب اور اس کی تعبیر ہے پھیلی تو سرورانبیا علیم السلام کی خبرمیلاد کا چرچا دوتین ذریعوں سے و نہیں ملکہ برور لیے ہے ہونا جاہیے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بہترین انداز بیں ہوا۔ ای خبرميلاد كأسنانا مقصود تصابه جب عالم ارواح مين اللدرب العزة في انبياء عليهم السلام أ كَاجِلَالُ بِلَا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ . -----آلَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّين عمران (ترجمه-اور یاد کروجب اللہ نے پیٹیبروں سے اُن کا عہد لیا جب میں تم کو 🕊 كتاب اور حكمت دول پيمرتشريف لائے وہ رسول كه تمهاري كتابوں كى تصديق 🕏 و فرمائے تو تم ضرور ضروراس پرایمان لا نا اور ضرور اس کی مدوکر نا وفر مایا کیوں تم 🕏 نے اقرار کیااوراس پرمیرا بھاری ذمه لیا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پہ گواہ ہو جا وَاور میں آپ کے ساتھ گواہ ہوں۔) گویا

خداے واحد کی آخری الہای کتاب نے (جو پہلی تمام کتابوں کی جا مع اور میں ہے )اس حقیقت کا اظہار کئی جگہ فرمایا بلکہ اس کے مطالع سے سے سی جھی معلوم موجود تھا ہے کہ پہلی کتابوں میں آپ کے صحابہ کرام رضوان للدعلیجم اجمعین کا ذکر بھی موجود تھا۔ مثلاً سورۃ الفتح کی آخری آیات میں ہے۔

لَّلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِهِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. (الْتُرَاتِهِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيل. (الْتُرَّ ٢٩)

ر جمہ : یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل یں ( کنزالا بمان)

بلکہ حضورا کرم صلی اللّہ علیہ وا ّ لہ وسلم کے مخصوص اصحاب وخلفا کے حلیے بھی ، پہلی کتابوں میں موجود تھے اورانہیں و کیے کر بھی وہ ماہرین تو رایت وانجیل جان جاتے ، ستھے کہ ربیصدیق ہیں یا فاروق ہیں (علینہاالرضوان)

ان انبیاء کرام علیم السلام اوران پر نازل ہونے والی کتابوں کا گویا ایک اہم مقصد آخری نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگو ٹی تھی۔ گر بنی اسرائیل کے آخری نبی جناب علیہ السلام تو خصوصیت سے (دومیں سے ایک) کو اپنا مقصد حیات قرار دیتے ہیں کہ

وَ مُبَشِّراً بِرَسُولِ يَـاتِّـى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ احْمَداُ (صف۲)

ترجمه: اوران رسول كى بشارت سناتا ہوں جوميرے بعدتشريف لائيں

جرت وغیرہ کے تمام نمایاں پہلواس صرتک مذکور سے کہ ماہرین کتاب آپ کی ا نیارت کر کے بن پہچان جاتے سے چنانچ قرآن پاک فرما تا ہے۔ اُلّٰ اِنْدِیْنِ اَنْدُیْلُهُمُ الْکِتْبُ یَعْدِ فُولَنَهُ کَمَا یَعْدِ فُولِتَ آبُنَاءَ هُمْ۔

ترجمہ۔ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ۔
اس طرح پہنچائے ہیں جیسے اپنے میٹوں کو (بیٹینی طور) پہنچائے ہیں۔(اس لئے ۔
کہ آسانی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وصورت کے ۔
واضح ترین تذکروں کے علاوہ بعض نمایاں شخصیات کے پاس آسان سے اتری

حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے بہود پول ،عیسائیوں نے اس لئے آپ کا انکارنہیں کیا کہ پہچان نہیں سکے تھے۔ بلکہ محض ضد، مٹ دھری اور حسد کی بنا پراُنہوں نے جانی پہچانی حقیقت کا انکار کیا۔قرآن پاک میں ہے۔

وكائوا من قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ تَسْرُو افْلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرِفُوْ اكْفُرُوْا بِهِ فَلْغَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَفْرِيْنِ (الْبَقِرَةُ آيت ٨٩)

ترجمہ: اوراس سے پہلے وہ اس نبی کے وسلہ سے کا فرول پر فتح ما تگتے تھے۔ تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللّٰہ کی لعنت منکر وں پر ( کنز الایمان ) پھیزتے تو دلوں اور روحوں میں عشق رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پھونگ ویے تنے۔ چنانچے تیرک کے طور پر صرف ایک مجلس کا مخضر حال ویجھئے۔ حضرت بیسلی ملیہ السلام ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔ (سوال میں آنے والی عظیم سیجا کانام اور علامات لیوچھی گئی تھیں)

''مسیا کانام قابل تعریف (عمر) ہے۔اللہ تعالیٰ نے جب اُن کی روح مہارک کو پیدا کیا اور آسانی آب وتاب میں لکھا تو خود ان کا نام رکھا اللہ نے ایا ''اے محمد!! نظار کر۔ میں نے تیری خاطر جنت کو پیدا کیا ہے۔ ساری دنیا کو پیدا لیا ہے۔ اور بیشار گلو قات کو پیدا کیا ہے۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو تجھے 'بات دہندہ رسول بنا کر بھیجوں گا تیری بات تچی ہوگی۔ آسان اور زمین فنا ہو سکتے 'یں لیکن تیرادین کبھی فنانہیں ہوسکٹا (آپ نے فرمایا) محمداس بابر کت کانام ہے۔ اس پرتمام سامعین نے یہ کہر کر فریا وکر نی شروع کردی۔

O God! send us thy messenger:

O Muhammad come quickly for the salvation of the world.

( لین ) اے خدا اوپنارسول ہماری طرف بھیج ۔ یا محمد دنیا کی نجات کیلئے تشریف لے آئے۔ ( باب۔ ہے )

ان نام نہا دالہا می و آسانی کتابوں (اگر چداُن میں بہت پکھی تر بیف ہو چکی سے می کہ اب یشتین بھی مشکل ہے کہ وہ کس کس زبان میں نازل ہو کی تھیں) کے کان کانام احمہ ہے۔ ( کنز الاتیان )

موجودہ دور میں ان آسانی صحف و کتب گااصلی حالت میں ملنا ناممکن ہے۔
ان کے مانے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے نزول سے پیچھ عرصہ بعد ہی ان میں
تخریفات شروع کردی شیں ۔ پیم صدیوں بعد شاہد ہی چنداصل جملوں کامفہوم باقی
دو میا ہو۔ بلکہ اب قریب بھی بیتی طور پر معلوم نہیں کہ کتا ہیں کس زبان میں نازل ہوئی
تغییں ۔ پھر بھی نقد رت خداوندی کا کرشہ اور بادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجز ہ
و کیسے اب تک ان کتا ہوں ہیں واضح ارشادات ملتے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم کی ذات سنووہ صفات کی نشائد ہی ہوجاتی ہے۔

موجودہ دور میں پائی جانے والی انجیلوں کے نام بتاتے ہیں کہ کسی کو جناب
لوقائے تصنیف کیاور کسی کو جناب مرقس نے۔ چاروں انجیلوں کے صنفین ہیں ہے
کوئی بھی حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے حواریوں ہیں شامل نہیں۔ ہاں ایک حضرت
برنا ہاس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو جناب سے علیہ السلام کے حواری ہے اور آپ کے
رفع آسانی کے بعد آپ کی تغلیمات کے سب سے بڑے سلخ۔ آپ نے بھی حسب
ہرایت (اور یہ ہدایت خود حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تھی جیسا کہ ان کی
کتاب سے ظاہر ہے ) حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تھی جیسا کہ ان کی
ہرایت (علیم کے کا نام رکھا گیا ہے ۔ ''انجیل برنا ہاس' اس کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے۔
جس کا نام رکھا گیا ہے۔ ''انجیل برنا ہاس' اس کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے۔
جسے حضرت عیمیٰ کی ہرمجلس وعظ گو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ آ لہ وہلم کی محفل میلا د

ا بات میں واویلا ہریا کر دیا ہے۔اس کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہونا تو تو آے بھیٹا) اللہ کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا اور اس کتاب کی اشاعت پریابندی لگ چکی ہوتی لین اس کتاب کا مصنف ایک ہندو برہمن پنڈت، وید پر کاش ہے جوشکرت کا مناز عالم اوراله آباد یو نیورش بین ایک اہم عبدہ پرمتمکن ہے۔مصنف نے اینی اس ت کو بھارت کے آٹھ پیڈتوں کے سامنے بیش کیا جو تحقیق کے میدان میں متاز ام رکتے ہیں اور بھارت کے بڑے مذہبی رہنماؤں میں شار ہوتے ہیں۔ان و توں نے بھی وید پر کاش کی اس تحقیق کو درست تسلیم کیا ہے ۔مصنف نے اسے اں وٹوئی کی حمایت میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے حوالے دیجے ہیں۔مقدس الب' ويدا" شي درج بك " بعكوان" كا أخرى يغير ( كالحى اوتار ) موكاجو پروفیسر محد مسعود احمد صاحب نے جان جاناں میں ڈاکٹر وید پرکاٹن کیا 🐩 پوری دنیا کور ہنمائی فراہم کرے گا۔مصنف کہتا ہے کہ یہ بات صرف حضرت محمد محد (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) کی ذات اقدیں ہے جس کاظہوراً ج سے چودہ سوبری ﷺ ستا ہے۔ای طرح '' دشنو بھگت'' کاعربی ترجمہ''عبداللہ'' بنیا ہے۔سومانب سنسکرت نہیں کرنا چاہیئے اور فورُ ااسلام قبول کرلینا چاہیئے۔ اس امر کا انکشاف بھارت 💽 استخب شخصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے والد کریم اور والدہ ماجدہ کے نام ہیں۔''

علاوہ تمام دوسرے پرانے مذہب کی مذہبی و بنیا دی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ 🕽 و آلبہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور آپ کی تشریف آوری کی خبر ملتی ہے۔ چنانچہ می کوئی مذہب، ہندومت، بدھ مت، جین مت کے پرانے مذہبی ادب میں ذکر رسول 🕊 صلی الشدعلیه وآلبه وسلم کی تجلیات ول ود ماغ کواب بھی روش کرنے کیلئے کافی و ہیں مثل ہندووں کی فہ بی کتاب بھوشیہ پران میں ہے۔

"کل جگ میں" سرب انما" (محمد ) پیدا ہوں گے۔جن کے سر پر باول ساپیکر ہے گا۔ اُن کے جسم کا سامیانہ ہوگا۔ ان کے جسم پرکھی نہ بیٹے گی۔وہ زمین کو لیب جائیں گے، دنیا کیلئے کچھ تلاش نہ کریں گے۔تمام عمر کم کھائیں گے۔وہ اللہ مے محبوب ہوں گے۔ (نقل از جانِ جاناں ازمسعود ملت پر وفیسر محمسعودا حمد)

و یا دھیائے کا بھی حوالہ دیا ہے ( ڈاکٹر صاحب کا یہ مقالہ شائع ہو چکا ہے اور دیمبر 🛊 🕻 ( سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) پرصادق آتی ہے۔ ہندوازم کی پیش گوئی کےمطابق کا لگی ۔ 1994ء میں اس کے بارے میں جوخبرا خبارات کی زینت بن ہے ، ذرااسے ملاحظہ ﷺ ۔ امارا یک جزیرے میں جنم لے گا اور یہ درحقیقت عربی علاقہ ہے جو جزیرۃ العرب م ۔ فرما کراپناایمان تازہ کریں۔''نئی دبلیٰ': (جی ۔این ۔این) ہندونہ جب کے ماننے ﷺ کیام سے جانا جاتا ہے۔''دید'' میں'' کالکی اوتار'' کے باپ کا نام'' وشنو بھگت''اور والےاپنے جس کالکی اوتار (بادی ، عالم ) کا نظار کررہے ہیں وہ درحقیقت حضرت 💃 📗 کا نام'' سومانب''تحریرہے۔ سنسکرت میں وشنواللہ اور بھگت بندہ کیلئے استعمال 🕏 قبل ہو چکا ہے۔ لہذا ہندوؤں کواب کسی'' کا لکی اوتار'' کے انتظار میں وقت ضاکع 📲 💨 اُس وآشتی کو کہتے ہیں اور عربی میں اس کامترادف لفظ''آ منہ''بنآ ہے۔عبداللہ اور 🛊 میں حال ہی میں چھینے والی کتاب'' کا لکی اوتار'' میں کیا گیا ہے جس نے بورے 🕻 کا لکی اوتار'' کے بارے میں مزید کہا گیا ہے کہ۔ کہ بھگوان اپنے خاص پیغام رسال 🕊

الله الله على وه آ يحك بين اوروه بين محدصاحب (صلى الله عليه وآله وسلم) (جان جانال صفي ١٨١)

سوال بدیمدا ہوتا ہے۔ کہ کی اور شخصیت کیلئے ایساا ہتمام نظر نہیں ہتا ،کسی ا ما ما علان این دهوم دهام نیس کیا گیا۔ کسی اور نبی ورسول کا تذکرہ مراه رايبادلآ ويزنبيل بنايا گياجتناحضور نبي آخرالز مان صلى الله عليه وآليه وسلم كا ا ما ماداجواب يكي ب كريم مقصود كا نئات بين اور ساري كا نئات كوانجي كي و شان ظاہر کرنے کیلئے بنایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے المجلك اسطح البطها وأمؤج المؤج وازفع المعلى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المواجب) ترجمہ: (اے محبوب) تیری خاطر میں نے زمین کو بچھایا ،لبراتے ہوئے ا نے آ سانوں کو ہلند کیااورعذاب وثواب (کے ضابطے) پیدا کئے۔لہذارو نہ اں ذکر خیر الرسل صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی یہی صورت حال ہے۔ بقول الماء اقبال عليه الزحمه

> وشت میں ، وامن کسار میں ، میدان میں ہے الم میں ، موج کی آغوش میں ، طوفان میں ہے

ك ذريع البين ايك غاريس علم يحماكين كادريه بات بحى صرف معزت محمطا الله عليه وآله وسلم يريى صاول آتى بجنهين الله تعالى نے غار حرامين حضرت جبرائیل علیدالسلام کے ذریع علم نے اوازا۔ ہندوؤں کی مقدی کتاب میں تحریر ہے 🕊 ك " بحكوان" كالكي اوتاركوايك تيررفآر كلوزادي كي جس ب دواس دنيا كے كرد اور سانوں آ سانوں کی سیر کریں گے۔حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم) کی براق کی سواری اور واقعهٔ عمراج آی جانب اشاره کرتا ہے۔ مقدی کتابوں میں تخریر ہے کہ '' کالکی اوتار'' گھڑسواری ، تیراندازی اور پیچ زنی میں ماہر ہوگا۔مصنف ، دید پر کاش کی کہنا ہے کہ اس پیشینگلوئی کی جانب تصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کھوڑوں ، ینے وں اور تلواروں کا دوراب گڑر چکا ہے۔اورالیی صورت میں نیز وں بھالوں سے مسلح اوتار کا انظار غیر دانشمنداندا قدام ہوگا۔مصنف کہتا ہے کہ کالکی اوتار'' درحقیقت 🕏 💎 العدتعالیٰ نے آپ پیارے مجبوب سلی الله علیہ وآلہ وسلم کو یوں مخاطب فرمایا۔ حضرت محد (صلى الله عليه وآلبه وسلم) كي طرف واضح اشاره ہے جے الله تعالیٰ نے ا آ - مانی کتاب قرآن دے کر پوری کا ئنات کیلئے رہنما بنا کر بھیجاللبذا ہندوؤں کواب فوز السلام قبول كرلينا جاہيئے (روز نامہ جنگ ہنوائے وقت لاہور۔9 دېمبر<u>ڪ99</u>9ء) و اکثر صاحب ہندووں کواپنے مقالے میں مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

و صرف میں ہی نہیں بلکہ تمام طبقے جوعلم و دانش کی دولت سے مالا مال میں مجھے یقین ہے کہ ملک وتوم کے سکون کیلئے میری اس تحقیقی کتاب کو قبولیت کا درجہ دے سیس گے۔ بھارتی جس'' کالگی'' کواوتار مانتے ہیں ،مسلمان ای کالگی (پیغیر عالم) کے شاگرہ ہیں۔ کالکی کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بھارت کے لئے رحمت کے

ر جمد بیشک الله اوراس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے ا ن ) پراے ایمان والو!ان پر درووا درخوب سلام بھیجو ( کنز الایمان ) خالق درود بھیج رہا ہے۔ اپنے نبی پر اس کا مطلب وہی ہے جو حضرت والعالية في ما يا ج - صيار و أن الله ثناء أن عند الممليكة لين الله كا الله عليه و المروفت ) فرشتول كے سامنے اپنے محبوب سلی الله عليه وآله وسلم کی ا م لیے کرتار ہتا ہے۔ کب ہے؟ طاہر ہے ہمیشہ سے اک اہمیشہ ہمیشہ تک۔ پھرة كرين ذكر ولاوت بھي تو شامل ہے سوگو ياارض وسامين ميلا و كامحفليس ک از ل سے جاری ہیں اور جب تک آ سان کا تنا ہوا خیمہ اور مہر و ماہ کے تنقیے روشن ا المين كا فرش قائم ہے۔ ميلا درسول صلى الله عليه وآله وسلم كے اس پيند ال ميں ذكر الشلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہنگا ہے بھی ہریار ہیں گے۔ حقیقت سے بنیادی خرایک ہے ا ١٠٠١ه ٢ عبيب كبريا وجه ارض وساصلي الله عليه وآله وسلم كي تشريف آوري كي خبر، ب تک حضور پُر لورتشر بف نہیں لائے تھے۔ یہی شور تھاوہ آ کمیں گے،ضرور آ کیں گ ۔ ایک شالیک دن آ جا کیں گے، اُنہیں برحال میں آنا ہے، آنے والے ہیں، بس ں رہے ہیں۔انبیاعلیہم السلام کا یہی تر اندتھا۔ملائکہ کا یہی نغمہ تھا،حوروں کےلب ی لیت تھا۔علم وعرفان خوشخری سارے تھے وجدان ای سرور میں تھویا ہوا تھا۔ ز بین کا ذرہ ذرہ محویت کے عالم میں منتظرتھا۔ درختوں کا بیتہ پیہ جموم جموم ا نی خوشی کا وظہار کر رہا تھا۔ دریا وُل کی لہریں اس جوش عشق میں ساحل ہے گلرا

پین کے شہر ، مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چھے چھے اقوام سے نظارہ اب تک دیکھے رفعیت شان و فسعی نان و فسعی نان و کسی کے دیکھے کے دولے دیکھے دولے دیکھے دولے دیکھے کے دولے دیکھے دولے دیکھ دولے دیکھے دولے دیکھے دولے دیکھے دولے دیکھے دیکھے دولے دیکھے دولے دیکھے دیکھے دیکھے دولے دیکھے دولے دیکھے دی

اوراعلی حضرت مجدد طت بارگاہ رسالتمآ بعلی صاحب الصلوٰۃ والسلام میں عرض کرتے ہیں ۔۔۔

عرش پہ تازہ چھٹر چھاڑ ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگاہے، تیری ،ی داستان ہے

کان جدھر الگاہے، تیری ،ی داستان ہے

چونکہ حضور خاتم الاخیاء سیدالرسلین سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم دین و دنیا ،ارض

وسا اور ماضی مستقبل کے تمام بنگاموں کی دجہ تخلیق اور بازار ہستی کی اصل روائق

ہیں ۔للبذا سب سے زیادہ شور آپ ہی کی آمد کا ہونا چاہیئے اور سب سے زیادہ ذکر

آپ ہی کی ذات پاک کا ہونا چاہیئے ۔ بنگاں تک ذکر کا تعلق ہے۔ وہ تو از ل وابد کو

آپ آغوش میں لئے ہوئے ہے۔ کیوں نہ ہو بقر آن اعلمان کر رہا ہے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے

انَّ الله ومَلَّتِكَتَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَايُّهَا الَّذِيْنِ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا. (لاتزاب٢٥) ذرااس سے پہلے کا منظر بھی انہیں کی زبانی من لیجئے۔

(بيرزيج الاوّل شريف كي بارهوين رات تقي) اور شب دوشنبھی کہ مجھ پرایک رعب ساچھا گیا تو میں اے حال پر اور اس تنهائی پرروئی۔ای دوران دیوارشق ہوئی۔اس میں ے نین (دراز قامت) خواتین برآ مدہوئیں گویا کہ ججور کے لمے ورخت ہول مفید جا دریں اور مطع ہوئے ہیں۔عبد مناف کی صاحبزاد بول سے ملتی جلتی تھیں۔ان سے ستوری کی خوشبو نکل کر بھیل رہی تھی۔ اُنہوں نے نہایت ہی قصیح زبان اور شیریں کیجے میں مجھے سلام کیا اور بولیں '' ہم سے خوف وتزن محسول نہ سیجئے گا''میں نے اُن سے یو نچھا آپ کون ہیں جواب دیا جواء آسیداور مریم بنت عمران ،ان کے بعد دی عورتیں مزید آ كنيس - بيس في يو چها آپ كون بين ؟ بوليس بهم حور عين بين ے ہیں۔ سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ( دائی کے طور پر ) حاضر ہوئی ہیں۔ ذرا آ گے فرماتی ہیں۔

''(اس مبارک موقع پر)اللد تعالی نے میری آنھوں سے پردے اٹھاد ہے اور ہیں نے زبین کے مشارق ومغارب کو دکھے لیا۔ میں نے تین جھنڈ ہے کئی ملاحظہ کئے۔ ایک مشرق میں

ر ہی تھیں ۔ کعبہ کی فضا کیں اسی محبوب کے ظہور کیلئے دست بدعاتھیں ۔صفاومروہ کی ا چوٹیاں اس مطلوب کیلئے چثم براہ تھیں اب وہ نشریف لائے تو ارض وسا کی وسعتوں ہو تھیں اُن کی آید کا شور گوٹے اٹھا۔

> جان بہار آگئے ، روح قرار آگئے کون ومکال جن پہ بیں گویا شار آگئے

حضور پُر نور کس شان سے تشریف لائے :

حضرت سیدہ آ منہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ جب میرے گفت جگر کی
ولادت ِ باسعادت ہوئی ،ان کی آ کھوں ہیں سرمہ لگا ہوا تھا اور جسم مبارک پر تیل ما
ہوا تھا۔ آپ سے خوشبو آ رہی تھی اور آپ ختنہ شدہ تھے۔ آپ نے آتے ہی اللہ عز
وجل کی بارہ گاہ ہیں مجدہ کیا ، اس وقت آپ نے دونوں ہا تھ بھی آسان کی طرف
اٹھا گئے۔ چبرہ انور سے روشی بھوٹ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور
صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کو اٹھا کر ایک رئیٹی کیڑے ہیں لیسٹ لیا جو جنت سے لایا گہا
تھا۔ پھر ( انہیں نے ) آپ کو اٹھا کر زمین کے مشارق ومغارب کا چکر دگایا۔

نیز حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ، میں نے ایک منادی ا کیارتے سنا (محبوب عکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ) کو دیکھنے والوں کی نظر سے پوشیا رکھو۔ (مولد العروس صفحہ ۲۸) (مولدالعروس صفحه٢٩،٥٠١)

اب آیئے چنداشعار بھی ملاحظہ فرمائے (جنہیں محدث ابن جوزی علیہ اور نے میلا د کے طور پر پیش کیا۔ ہاں ہاں صرف چنداشعار سب نہیں )

> وُلِدَ الْحَبِيْبُ وَ حَدَّهُ مُعَوْرُهُ وَالنَّوُرُ مِنْ وَّ جَنَاتِهِ يَعَوَقَّلُهُ هذا كَجِيُلِ الطَّرْفِ هذَا الْمُصْطَفَى هذَا جَمِيْلُ الْوَجُهِ هذَا الْمُصْطَفَى هذَا جَمِيْلُ النَّعْتِ هذَا الْمُرْتَضَى هذَا جَمِيْلُ النَّعْتِ هذَ الْمُرْتَضَى عَدَا جَبِيْبُ اللهِ هَذَا السَّيِّدُ يَالَيْتَ طُولَ الدَّهُو عِنْدِى ذِكْرُهُ يَالَيْتَ طُولَ الدَّهُو عِنْدِى ذِكْرُهُ يَالَيْتَ طُولَ الدَّهُو عِنْدِى مُولَلُهُ يَالَيْتَ طُولَ الدَّهُو عِنْدِى مُولَلُهُ مَا لَيْسَ مُؤلَلُهُ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَسامَنُ إِسْمَهُ مَن البُرويَّةِ أَحْمَدُ لُهُ مُحَمَّدُ الشَّهُ المُسَلِيَّةِ أَحْمَدُ لُهُ مَحَمَّدُ

ترجمہ۔(۱) حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے ۱۔ آپ کے رضار گلاب کی طرح تھے۔ اور ( آپ اس انداز میں جلوہ افروز ہوئے کہ ) بارک ہونٹوں سے نور چیک رہاہے۔

(۲) میہ ہیں سرمگیں آنکھ والے ، میہ ہیں مصطفیٰ ، میہ خوبصورت چہرے والے ال اور میہ یکتا ہیں۔ ، دوسرامغرب مين اورتيسرا كعيم كي جيت يرنصب تقالد

سیروایت بھی حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ہے۔ آپ آپری-

'' میں نے میں کینے والے کو (یوں کہتے ) سنا ہے مسلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کو سفات آ دم ، مولد شیٹ ( دوسری روایات بیس یہال مولد کی بجائے '' معرفت' ہے مسلا مداری النہ و کی روایت ) ، شیاعت نوح، حلم ابرائیم ، لسان اسلیل ، رضائے الحق ، فصاحت صالح ، رفعت اور لیس ، جملت لقمان ، بشارت یعقوب ، جمال یوسف، صبر ابوب، نوت موی ، شیج یونس ، جہاد یوشع ، نفہ داؤو، ہیت سلیمان ، حب دانیال ، میر ابوب ، فوت موی ، شیج یونس ، جہاد یوشع ، نفہ داؤو، ہیت سلیمان ، حب دانیال ، وقار الیاس ، عصمت بحلی ، قبول زکر یا ، ز برعیسیٰ اور علم خصر علیہم السلام عطا کردواور افر بیس نیوں اور رسولوں کے اخلاق بیس غوط دو کیونک یہ اولیکن و آخر بین کے سردار بیس نیوں اور رسولوں کے اخلاق بیس غوط دو کیونک یہ اولیکن و آخر بین کے سردار علی کہدر ہاتھا محرصلی اللہ بیس ۔ میس نے یادل کے ایک مگلز ہے کو آئے آتے و یکھا ۔ کوئی کہدر ہاتھا محرصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فتح وقصرت اور بیت اللہ کی تنجیوں پر قبضہ کرایا ۔ نیز میس نے ایک فرشعہ کود یکھا جس نے آگر آپ کان میں کوئی بات کی ۔ پھر آپ کا پوسلیا اور اولا۔

اَبُشِرُ حَبِیْبی مُحمَّلٌ فَانَّکَ سَیّلٌ وَلَٰلِ الْمُ اَجُمعِیْنَ بِکَ حُتم اللَّهُ الرُّسُلِ فَمَا بَقِی عِلْمٌ فِی الاوِّلِیْنَ وَالْاَجْرِیْنَ اللَّا اُوْتِیْتَهُ . (اے بیرے مبیب مُمَّآ پ کو بشارت ہو کہ بقینًا آپ سب اولاد آ دم کے سردار ہیں آپ پر ہی اللہ تعالی نے رسولوں کو تم کیا اور اوّلین و آخرین کا کوئی علم نہیں جو آپ کوئیس ملا)۔ الناهوگيا\_(مولدالعروس ٣٠٠)

ای کتاب کی ایک ابتدائی عبارت ملاحظه ہو۔

ترجمہ: بڑے بڑے علاء نے آپ کی ولادت کی خبر دی۔ کا ہنوں نے آپ کی ولادت کی خبر دی۔ کا ہنوں نے آپ کے خلہور کا اعلان کیا۔ جن آپ کی رسالت پرایمان لائے ، آیات وعلامات فلا آپ کے نام نامی پرشہادت دی۔ فارس کی آگ آپ کے نورے بجھ گئی ، تخت اینے بادشا ہوں سمیت کا پینے گئے ، تا جداروں کے سروں سے تاج گر پڑے ۔ بجیرہ طبریا آپ کی تشریف آوری پر تھم کیا (بینی خشک ہو گیا) اور کتنے ہی (بینے ) چشمے ، جاری اور موجز ن ہو گئے ۔ یہ چندا شعار بھی جوعلامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کے ایک اور طویل میلا دنا ہے کا حصہ بیں ، ملاحظ فرما ہے۔

صُبُحُ الْهُ الٰى مَلَا الْوُجُودَ سُرُورَاً لَمُسَابَدَا وَجُدهُ الْحَبِيُسِ مُنِيُراً وَتَسَرَنَّهَ الْاَطْيَسَارُ عِنْدَ ظُهُورِهِ (۳) مید بیل عمد وصفت والے ، مید بیل مرتضی ، مید بیل اللہ کے عبیب اور یہی (کوئین کے )سروار بیل۔

(۳) اے کاش! جنب تک زمانہ موجود رہے۔ میرے سامنے آپ کا ذکر ہے خیر بی ہوتا رہے اور اے کاش! جب تک زمانہ قائم رہے ، میرے سامنے آپ کا میں میلا دشریف بی پڑھا جائے۔

(۵)اے وہ ذائتِ پاک جن کے نام ساری کا تنات میں احمداور محمد ہیں آپ پراللہ تعالی درود وسلام بھیجتار ہے۔

ولادت باسعادت کے عالمگیر اثرات:

اکثر سرت نگار خصوصًا محدث ابن جوزی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔
اک (میلاد) کی رات (آنشکدہ) ایران کی آگ بجھ گئی جو ایک ہزار
برک سے برابر روشن تھا۔ کسر کی (شان ایران) کامحل پھٹ گیا اور اس کے کنگر ہے
بھر گئے ۔ جن میں سے چودہ (زمین پر) آپڑے ۔ بجیرہ ساوہ طبر یہ خشک ہوگیا۔
جاد و اور کہانت کی قوت ٹوٹ گئی۔ آسان پر پہرہ لگ گیا اور شیطانوں کو (فرشتوں
کی) ہاتیں سننے سے روک دیا گیا (اب وہ آسان کے قریب بھی نہیں تھہر کئے ۔)
دنیا کے تمام بت اوند ھے منہ گر گئے ۔ صرف حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کے میلا وشریف) کے احترام میں خدا کے (سب سے بڑے) و ٹمن شیطان کا تخت بھی

ا تالے اور عرش خوتی ہے جھوم جھوم اُٹھا۔ حور عین اپنے تحلات سے نگل آئیں۔
اور ملر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان ( داروغہ جنت ) کو تھم دیا گیا فردوس اعلیٰ آ راستہ
وادر گل ہے پردہ اٹھادو۔ نیز (سیدہ) آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنبا کے گھر میں جنات
ان ہے پرند ہے بھیج دوجوا پی جو نچوں کے ذریعے موتی بھیریں۔ جو حضرت سیدہ
ان ہے پرندے بھیج دوجوا پی جو نچوں کے ذریعے موتی بھیریں۔ جو حضرت سیدہ
امنہ کے اروگر دفر شنے کھڑے ہوگئے اور انہوں نے پُر خوب پھیلائے۔ نیز شیخ
امریک دوراور نشیب وفراز بھر
امنے کے اروگر دوراور نشیب وفراز بھر

ساتوں آ سانوں کے فرشتے آپ کی ولاوت پرایک دوسرے کو بشارتیں دےرہے تھے اور آسان پرآپ کی عظمت کی وجہ سے پہرے بٹھاد کے گئے اور آپ ہی کی تعظیم کے طور پر چوری چھپے سننے کی کوشش کرنے والے شیاطین کوشہاب ٹاقب سے مارا گیا۔ (اس موقع پر سب خوش تھے گر) الجیس چنخ رہاتھا اور اپنی ہلاکت وتباہی پرواویلا کر رہاتھا (اِ فیلینس صَاح وَ فَا دٰی عَلٰی فَفْسِه وَ فِلْلا وَ کُبُوراً) ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

قال: فضجَّ ت المَلئِكَةُ بِالتَّسْيَحِ وَالتَّهُلِيلِ والتَّكبيرلِلمَلِكِ الْجليلِ وَفَتِحَثُ اَبُوابُ الْجَنَابِ وغير قيث أبُوابُ البِّيرانِ فرحاً بولائة سَيْدِ الاكوان سيّدنامُحمَّد.

ر جمہ: راوی کہتا ہے کہ پھر فرشتوں نے اللہ تعالی کی شبع جہلیل اور تعبیر کا

قَرُحُا وَمَالَ الغُصُنُ مِنْهُ يُدُوراً وَاتَى النَّسِيْمُ مُبَشِّراً وَمُعَظِّراً بِقُدُوم آخَمَدَ فِى الْآنَام نَذِيراً وتَسَاقَعُ الْآصُنَامُ عِنْدَ مِلادِم وتَسَاقَعُ الْآصُنَامُ عِنْدَ مِلادِم وتَعَادُ الْكُهَانُ مِنْدُ وَفِيراً

ترجمہ: (۱) سج جب صبیب کریم صلی انله علیہ وآلہ وسلم کا چیرہ روثن جلوہ گر ہوا تو سج ہدایت نے ساری کا مُنات کوسرورے بھردیا۔

(۲) حضور پُر نورصلی الله علیه وآله وسلم کے ظہور کے وقت پر ندوں نے خوتی ہے گیت گائے اور شاخیس (اوب واحز ام کی بنا پر) تصلیاں بن کر (لینی بار آور ہوکر) جھک گئیں۔

(۳) اورحضور صلی الله علیه و آلبه وسلم جوساری دنیا کیلئے نذیر ہیں کی تشریف آوری کی خبر دیتی ہوئی اورخوشبو کیں پھیلاتی ہوئی بادشیم چلی۔

(۲) حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلا دشریف کے وقت تمام بت ہُری ا طرح گریڑے اور گویا کا بمن جیخ کی کررہ گئے۔

علامدابن جوزی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔ علامدابن جوزی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔ جب حضور پُر نور سلی الله علیه وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ،فرشتوں نے آہتہ اور او نچی آواز سے (اس کا) اعلان کیا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام ، بعد هما ته: کی نشانیاں اور دلیلیں رسول کی حیات طاہری اور اس کی ولادت ہے۔

ہے اور وصال کے بعد بھی رونما ہوتی ہیں' الجواب الصحیح جلد مصفحہ ۲۳۹) کہا جاتا ہے۔

یہ بھی مجمزات کی طرح خوارق عادات ہوتے ہیں۔ گران کی اہمیت کے

یہ نظر انہیں ارہا صات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ نبی کی شخصیت اور عظمت نبوت پرغور

مے کیلئے ہے'' بنیا و' کا کام دیتے ہیں۔ ولادت وغیرہ کے وقت کے ارہا صات

ویا نبوت کی پہچان کی طرح اور بعد کی مجمزاتی قو توں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ لہذا میلا و

یف کے واقعات بھی سیرت کا اہم عنوان اور باب ہیں۔ مولا نا ہدر عالم میرشی

ہے ہیں اس کھا ط سے آپ کی سیرت کے تین حصے سامنے آئے ہیں۔ ولادت سے

ان ولادت کے بعد ، اور نبوت لیعنی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد ارتباد سے اس ولادت و بعثت کے بعد اور نبوت اور نبوت اس کے بعد اور نبوت اور نبوت اسے کی سیرت کے تین حصے سامنے آئے ہیں۔ ولادت سے اس ولادت سے بنی اس اس اس اور نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اس کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اس کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت کے بعد اور نبوت اسے بھی بعثت سے قبل ، تیمرا نبوت و بعثت سے بعد اور نبوت اسے بعد اور نبوت اسے بعد اور نبوت اسے بعد اور نبوت اسے بعد اور نبوت اس کے بعد اور نبوت اسے بعد اور نبوت اس کو بعث کے بعد اور نبوت اس کو بعث کے بعد اور نبوت اس کو بعث کے بعد اور نبوت اس کو بعث کی بعث کے بعد اور نبوت اس کے بعد اور نبوت اسے بعد اور نبوت اس کو بعث کے بعد اور نبوت کو بعث کے بعد اور نبوت کو بعث کے بعد اور نبوت کے بعد کو بعث کے بعد کو بعث کو بعث کے بعد کو بعث کے بعد کو بعث کو بعث کو بعث کے بعد کو بعث ک

بعثت کے بعد کے مجزات کونمرود وفرعون اوران کے ساتھی جاد و کہہ کرا پنے اللہ و بہلا لینے تھے۔ مگر ولاوت کے اربا صات کو جاد وقرار دینا نامکن ہے۔ بیاتو اللہ دیا ہوئی ہے۔ مگل است کی بیٹت بنائی کرتی ہے کی روش دلیل ہوتی ہے۔ مگل مرت موئی علیہ السلام اپنے خدا کے تھم سے جب فرعون کے دربار میں حضرت اردان علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بد بخت ید بیضا اور عصائے میں کی کرشمہ سازیوں کو'' جاد و'' کے تماشے قرار دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کی ولا دت کے واقعات کو یاد کر کے فیصلہ کرتا تو قطعًا جاد وگر کہنے کی جراءت نہ کرتا ، او ت کے واقعات کو یاد کر کے فیصلہ کرتا تو قطعًا جاد وگر کہنے کی جراءت نہ کرتا ،

شور بلند کیا، جنت کے در واڑے کھول دیئے گئے ، دوزخ کے در واڑے بند کئے گئے۔ اور بیرسب پھی حضور سرور کا نئات سیدنا ومولانا حضرت ٹیرسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے م میلا دشریف کی خوشی میں ہوا۔ (مولد العروس)

واقعات میلاد کی حکمتیں: يملي حكمت الواق ب جومميد بن بيان مولى ليعني رب كريم اليد محبوبول ی طےشرہ آئندہ عظمتوں کا تعارف والادت ہے پہلے خوابوں یا پیشگو ئیوں ہے بھی كراتا ٢- اور پير أن كى ولا دت باسعادت سے تعلق ركھنے دالے بخسوس واقعات ہے بھیج جبیا کہ نمرود اور فرعون کے خواب اور کا ہنوں وغیرہ کی تعبیریں جو گویا 🕊 پیشگوئیوں کا درجہ رکھتی تھیں بھی اُن کی عظمت کا اعلان کرتی ہیں اور پھر اُن کی ولا دت کورو کئے کیلئے سارے حکومتی ذرائع استعمال کرنے کے باد جوداُن کارونق فروزعرصہ کیتی ہونا بھی اُن کی غیر معمولی عظمتوں کی نشائد ہی کرنا ہے۔اگر کوئی شخص تعصب وحبجو دی پڑ آئھوں ہے أتار كرمحو بان خداكى ولادت كے واقعات پر ہى غوركر لے تو بھی حق شناسی میں کوئی وقت نہیں رہتی ۔ بعثت ہے نبوت ورسالت کا دعویٰ نبی ورسول خود کرتے ہیں اور بعثت سے پہلے کی سیرت اس دعویٰ کی نا قابل تر وید دلیل ہوتی ہے۔خصوصًا جوخوارق اُن کی دلادت ورضاعت اورقبل از بعثت سارے دور 🛊 حیات ہے تعلق رکھتے ہیں ، ان کا انکار آسان نہیں ہوتا۔ ای لئے انہیں معجزات کی ع بجائے ارباصات (زبدۃ الخالفین ،قدوۃ المئکرین حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایات

والبرة وبراهينها تكون في حيات الرسول وقبل مولده

والول نے بھی تعبیر کے طور پرٹیں کہا تھا کہ ایک جادوگر پیدا ہونے والا ہے۔ بلکہ یکی کہا گیا تھا۔ایک نبی تشریف لار ہاہے۔ پھر نبی جس شان سے تشریف لایا وی اس ( فرعون ) کے دعویٰ خدائی کے بطلان کیلیے کائی تھا۔ ایک تو اس لئے خدائی کا دعویٰ كر كے بھى دومروں تبير يو چينے كائنائ ب- بال بال ده كيما خدا بجوسوتا بھى ہے۔خواب جی دیکتا ہے۔اور پھراس کی تعبیر بھی خود ٹیس جانتا اور جب أے تعبیر بناوی جاتی ہے۔ تو اُے آنے والے کاعلم میں ۔ کدکون ہے۔؟ کس کے گر میں کب پیداہور ہاہے؟علم نہ ہونے کی بنا پر بے گنا ہوں کافل عام کرر ہا ہے۔ بیعنی برعم خولیش خدا ہو کر رحم ہے بھی خالی ہے۔اس ساری اور بیرودہ کوشش کے یا وجود جے آنا تھا۔ آ کے رہنا ہے اور پھرای مردود کے گھرش اپنی مال کے دودھے پرورش یا تا ہے۔ کو پایاتھینا فرعون میں خدا ہونے کیلئے جن اوصاف کی ضرورت ہے اُن میں ہے ایک بھی نہیں (اور نہ ہوسکتا ہے) نہ سونے سے پاک ہونا ، نہ ہر چیز کو جاننا ، نہ سب کچھ کر سکنا، ندرجیم و کرمیم ہونا۔ اور اس کے برعکس جس خدانے موکی علیدالسلام کواپنانمائندہ بنا کر بھیجا ہے اُس کا پچا خدا ہونا موئی علیہ السلام کے ایک ایک واقعہ ولا دے سے

گویا خدا تو خدا ہے اس کا بندہ موئی علیہ السلام بھی اس شان وعظمت اور ا قوت وقدرت ہے آراستہ ہوکر آیا ہے کہ فرعون کی ساری نام نہا دخدا کی طاقتیں اس کے سامنے پر کاہ کی حیثیت نہیں رکھتیں۔ یبی جاہ وجلال سے تشریف لانے والے موئی علیہ السلام جوراستے کی تمام فرعونی و بواریں تو ژکر بزم بستی میں تشریف لائے موئی علیہ السلام جوراستے کی تمام فرعونی و بواریں تو ژکر بزم بستی میں تشریف لائے

مل کلاں کوأی کی جھوٹی خدائی کی کرتوڑنے کیلئے ہاتھ میں عصالئے آتے ہیں ياتعجب؟ اور كفروشرك كى ظلمات ميں ۋوبى ہوئے لوگوں كوروشنى وكھانے كيليح يد ا (روش باتھ) و کھاتے ہیں تو کیسی جرت جس باتھ نے آغاز شاب میں ایک مالم ( قبطی ) کوموت کے گھاٹ ا تارا تھا۔ اب اگرصاحب پد بیضا بن کر کفر وشرک ع الشرالتعداد على وارول كوسفى التى المايد كرنا جا بتا بيركرنا جا بتا بيركرنا جا بتا بيركرنا جا بتا ب يكي صورت حال حفزت عليالسلام كيدا قعات مين بحى موجود ہے۔ اُن کے مجرات مابعد بعثت کو کوئی کا فر جاد و کہنا جا ہتا ہے۔ تو فرما پئے اُن کے خطبہ مبدلینی چکھوڑے والی تقریر کو کیاعثوان دے گا اور جادوے کیونگر تعبیر کر سکے گا۔ آ ہے اب ای بنیاد پر سرور کونین خواجہ دارین امام الانبیاء سیدالسلین حضور احمر مجتنی ا سلى الله عليه وآلبه وسلم كى سيرت قبل از بعثت كى طرف - چاليس سال كى عمر شريف میں بعثت کاروز کیا ہے۔ یہی کہ نبوت کے اولین خاطبین آپ کی سیرت طیبہ کوخوب د کھیلیں اور اتنا طویل عرصه آپ کو قریب ہے دیکھ کر آپ کی بے مثال شخصیت کے بارے میں ایک متفقہ اور پختہ رائے قائم کرلیں۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب بغیر سمی ادنیٰ سے شبہ کے بیک آ واز آپ کو الصادق اور الامین کہنے کے عاوی ہو گئے تو م بعث بھی ہوگئ ۔ یا در ہے الصادق کامفہوم اُن کے نزدیک ایسے سے بیں کہ جموف آپ کی زبان پرآ بی نہیں سکتا اور یونی آپ ایسے امین ہیں کے خیانت آپ سے سرزو نېيں ہوسکتی۔

اور پیضور کیوا باضروری تھااس لئے کہ عالم غیب سے دنیا کو متعارف کرانا

العربي الم في المعيشدي بولت اي ديكها ب- ( بخاري كاب النيرمورة شعر ) ال تفصیل ہے یہ بات روز روش کی طرح نمایاں ہوگئی ہے کہ سیرت قبل ت نی کاسب سے برامیخرہ ہوتی ہے۔ توجیسا تمہید میں بتایا گیا تھا کہ اس دور کی المنسوس قوتیں بھی توسیرت کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ کیا ان سے بھی پیر بات بنیں آتی کہ عام لوگوں کے برعکس ان کی ہیں اور ائی طاقتیں بھی یاتینا کسی ماوراء ں کی نمائندگی کرتی ہیں۔مثلُ شدید دھوپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے سر ال كا سائبان رہنا، درختوں كى شاخوں كا جھك جھك كرآپ كى نشستگاہ كى، السرآنا، بكريوں اور دوسرے جانوروں كا آپ كونبل از بعثت مجدے كرنا، ٹيلوں، ورفق سے السلام علیک یا رسول الله کی آوازوں کا آنا بحیرہ اورنسطوراجیے الول میں دی گئی علامات سے آپ کو پہچاننا کیا آپ کی حقانیت کے روش ولائل ان راہیوں کا گواہی ویٹا کوئی راز کبیات تو نہیں تھی ، آپ با قاعدہ ووٹوں ا ۔ ایک قافلے کے ساتھ تھے۔ کیااس گواہی کو جادو کہا جاسکتا ہے۔ تیسرے سفر الما ہے واقعات جب میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے بیان کئے تھے تو کیا ان كى طرف سے تكان كى پيشكش كاسب نہيں بے تھے اور آخريس أن كے منه ہونے کا ذریعین ہوئے تھے۔ پہیں سے بیات کل کرما ہے آ جاتی ا اگر چه بظاہر میدودنوں تجارت ہی کے سفر تقے مگر باطن میں میر بھی تبلیغ دین کیلیے المست سی تھی کے شرکائے تجارت خوب جان لیں جس کو وہ محض ایک تاجر کی

تما اور عالم غیب سے دنیا کے متعارف ہونے کا ذریعیرزبان نبوت کے سواکوئی ہوہی اسلام غیب سے دنیا کے متعارف ہونے کا ذریعیرزبان نبوت کے سواکوئی ہوہی شہر سکتے۔

خدانخو استہ اگر اُس کی زبان بھی مشکوک ہوگی تو عالم غیب سے متعارف ہو نے کا ذریعیر بیس سے ساتھ اگر اُس کی زبان بھی مشکوک ہوگی تو عالم غیب سے متعارف ہو نے کا ذریعیر بیس سے گا درایمان کا دارو روارغیب مانے پر بھی ہے۔ (السندین یؤ منون کے کا ذریعیر بیس سے بینی متعقبین وہ بیس بوعی تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ البقرہ ) ای طرح ابعث کے ابعدان کے باس خدا کی طرف سے وتی آیا کرے گی ، اگر کسی متعولی یوز بیس کے ابعدان کے باس خدا کی طرف سے وتی آیا کرے گی ، اگر کسی متعولی یوز بیس کے بعدان سے خیانت نہیں ہو عتی تو وی خداوندی میں معاذ اللہ کسی خیانت کو تھی ہوئی ہو گئی دلیل صدافت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بہلے کی سیرت نبی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بی کی حقیقت وحقانیت پر سب سے بی کی حقیقت کی دور ما قبل بھوٹ کی وحقیقت وحقانیت کی دور ما قبل بھوٹ کی وحقیقت وحقانیت کی دور ما قبل بھوٹ کی وحقیقت کی دور ما قبل بھوٹ کی در کی دیا ہے کہ کی دور ما قبل بھوٹ کی وحقیقت کی دور کی دور ما قبل کی دور کی تو کی دور کی دور کی تو کی تو کی تو کی دور کی تو کی کی تو کی تو

فَقَدُ لَبِئُتُ فَيْكُمْ غُمُراْ مِنَ قَبْلِهِ اَفَلا تَعْقِلُوُ نِ (يِلْنِ ١٢)

ترجمہ: نو میں اس سے پہلےتم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں ،نو ' جمہیں عقل نہیں۔ ( کنزالا بمان)

چنانچیکوہ صفا پرتفریف لے جاکر حضور سرورکو نین صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے مجھے۔ قریش کے اجتماع سے فرمایا۔ بتاؤا اگر میں تم سے بیان کروں کہ پچھ سوارتم پر جملہ مجھے۔ کرنے کواس نالے میں جمع بیں تو میری بات بچ مانو گے؟ (اُٹھ سُدُقُ مُ صَدِقِقِ ہِ) \* اُنہوں نے جواب دیا. نعظم مُسا جَسرَّ بَسَا عَلَیْکَ اِلّا صِدُقًا. ترجمہ ہاں \* مگر اس میں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کا پیس خماآپ کے مقصدِ بعثت کا تعارف بھی تھا۔ یوں جانیے آپ صلی اللہ الہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا شانہ واقد س میں سیدہ ملاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں کیا تشریف لائے ، قدرت مت درافت کے نقاروں کی گونج میں اعلان کردیا۔

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ

ترجمہ بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے رسول۔ گو یا حضور انور دسلی اللہ علیہ وآلہ دہلم کی تشریف آوری ہی منصب رسالت سے ساتھ تھی (گواس کا ہا قاعدہ اعلان مذکورہ حکمتوں کے تحت جالیس سال کی عمر ریف میں ہوا) لہٰذااس موقع پر بھی مختلف طریقوں سے ان تمام اہم عقا کدوا مُنال کا سان کردیا گیا جوآپ کی تغلیمات نبوت کے زیادہ نمایاں عنوان ہیں۔

خیائے واحد دی عبادت سے لائق ہے:

ولادت باسعادت کے موقع پر آپ نے سب سے پہلے بارگاہ ربوہیت بعدہ نیاز چش کیا (جیسا کہ حضرت سیدہ آ منہ کے ارشادات کے حوالے سے زرا)اور آپ کی شہادت کی دونوں انگلیاں آسان کی طرف اکشی ہوئی تھیں اور انگی سب انگلیاں بند تھیں۔

حیثیت ہے ابنارفیق سفر جانتے ہیں۔اس کی رسالت کا شہرہ چاروا تک عالم میں گورا رہا ہے۔اور اُس وقت ہے گونج رہا ہے جب تو ریت اور انجیل کے ماہرین کے زیرا مطالعہ رہنے والی کتا ہیں اپنی اسلی حالت میں آسان سے نازل ہوئی تھیں۔ ( بلکداس ہے بھی پہلے ہے ) ریتو حضور پُرتو رصلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے اپ

(بلکہ اس سے بی پہلے ہے) میں مساور پر توری الد طلبیدوا کہ و سم ہے ہے سفر کا سال ہے۔ آپ کے علاوہ بھی مکہ معظمہ کے لوگ عموماً شجارت کیلئے یا بعض راہ تو کی حلاش میں دوسرے مما لک کی طرف نظے تو کتتے ہی باخبر راہیوں نے انہیں یجی بت کہ جلد واپس جائ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم کے ظہور کا یجی دورہے۔

تختصریہ کہ بعثت سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی نبورہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی نبورہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی نبورہ اللہ علیہ واللہ وسلم نے تو اپنی نبورہ اللہ اللہ وقع پر کھم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وقع پر کھم اللہ ہے ۔ کو کو خواب کے ذریعے ، کو کہ کی راہب کے وسلے ہے ، کو کہ اطلا کہ دیا گیا جوآپ کی تعلیمات میں موقع پر کھی اطلا کہ دیا گیا جوآپ کی تعلیمات کے خصوص ستارہ و کھی کہ پہلیاں گیا ہے ۔ کو کی مہر نبوت کو ذریل خم راہ ہا ہے ، کو کی اطلا کہ دیا تھا ہے ۔ کو کی مہر نبوت کو ذریل خم راہ ہا ہے ، کو کی اطلا کہ دیا تھا ہے ۔ کو کی مہر نبوت کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت و رسمالت کی تصدیق میں تھکچا ہے ۔ کو کو نبوت اور الموسل نے دیکھے ۔ یہ واقعات اپنی نوعیت میں مجیب اور انو کھے تھے کی کو نبوت کی تعلیم کر انام تصووت تھا جو ساری دنیا میں سب سے گھلے اور انو کھی ہے ۔ گویا و افعات کا انو کھا پن پر اہلان کر دہا تھا کہ ۔ گویا و افعات کا انو کھا پن پر اہلان کر دہا تھا کہ ۔ گویا و افعات کا انو کھا پن پر اہلان کر دہا تھا کہ ۔ گویا و افعات کا انو کھا پن پر اہلان کر دہا تھا کہ ۔ گویا و افعات کا انو کھا پن پر اہلان کر دہا تھا کہ ۔ گویا و افعات کا انو کھا پن پر اہلان کر دہا تھیں سب سے گھ

5

الزمان (صلّی الله علیہ و آلہ وسلم) تشریف لے آئے ہیں اور ان کے نور ہے۔ ق ومغرب روشن ہوگئے۔(شواہرالنبو ۃ ، مدارج النبوۃ)

۲۔ فارس کا آتشکدہ جو ہزار سال سے روش تھا (جس کی پرستش ایران میں کیا کرتے تھے۔حضور پُرنورصلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے استعمالیا)

۳۔ بحیرہ ساوہ ہمدان درے کے عین وسط میں واقع تھا۔ اس میں کشتیاں گفیس بت خانے اور مندر تھے۔ یہ بھی ای وقت یکدم خشک ہو گیا۔ ۴۔ وادی ساوہ ایک ہزارسال سے خشک تھی ، ایکا کیک بہنے گئی۔ ( یہ بھی اہل ک آ ماجگاہ تھی )

مه گپر بثث:

حضرت سیّدہ آمنہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر اللّٰہ تعالیٰ نے میری اللّٰہ تعالیٰ نے میری اللّٰہ علی میں کا معارب دیکھ لئے اور میں نے بین کے مشارق ومغارب دیکھ لئے اور میں نے بین جینڈے دیکھے ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعے کی چھت مسب تھا (زرقانی)۔ گویا اشارہ تھا کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وا آلہ وسلم مکہ معظمہ معارف الله علیہ وا آلہ وسلم مکہ معظمہ میں ( خانہ کعبہ کے پاس میں) مبعوث ہوں گے اور تمام دنیا کے رسول ہوں گے۔

شهنشاه ارض وسما:

ال موقع پرحضرات انبیاء کرام علیم السلام اور قدسیان وحورعین کا سیده

تـــوحیــــــ ورســــالــــــ کــی گواهـی :

آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہا کا روایت کے مطابق آپ نے مجدے سے سرا کھا کر بربان تصبح فرمایا کا اِللهٔ اِلّا اللهٔ اِنْهُ رَسُولُ اللهِ

(ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کارسول ہوں) (شواہد اللہ و ق) اور بعض روایات میں حالت سجدہ میں امت کیلئے بخشش کی ذعا بھی منقول ہے۔اسی لئے مجد وملت فاضل بریلوی فریاتے ہیں۔

> پہلے تجدے پہ روز اذل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام شکر گے گئیں:

توحیدی بخیل وغیرت کا نقاضا یہ ہے کہ شرک کا قلع قمع کیا جائے اور یہ صفور پُر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی نقاضا تھا ، چنانچہ ولا دت باسعادت کے موقع پراس کا ظہار کئی طریقوں سے ہوا۔ مثلًا

ا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں (اس شب میلاد میں) تمام بت جو کعباوراس کے اردگر دنصب کئے ہوئے تھے، اوندھے گر گئے۔ جبکہ سب سے پہلے ربزا بت جس کا نام جبل تھا۔ منہ کے بل گرا تو اس کے اندرے آ واز آئی خبر دارنی

آ مند کے تجلہ عرش آستان پرسلامی کیلئے حاضر ہونااس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضور پُر نورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاءاور شہنشا وارض وسامیں نیز جنت اور اہل جنت سب ان کے زیر تکلیں ہیں۔ یونہی حضرت مریم ،حضرت آسیہ اور حضرت حوا کا حضرت آسنہ کی خدمت کیلئے آٹا بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے لخت جگر ہر مالم آسلئے رحمت ہی نہیں ہر عالم میں باؤید تعالی متصرف ہیں ۔خصوصا یہ کہ مخدوم الولین وآخرین ہیں۔

## چاچ كمالات:

وقاسم مونا:

گذشته صفحات بین آپ دیکھ چکے ہیں کہ سرکار دووعالم صلی الشعلیہ وآلہ ہو اللہ کا ولا دت کے وقت بچھالیں آ وازیں آ رہی تھیں کہ انہیں مختلف انبیاء کرام کے کمالات سیرت عطا کردو۔ گویا قرآنی الفاظ فبھد اھیم اقت دہ ( لیمنی قوتم ان چغیروں کی راہ چلود مفسرین کے نزدیک مرادیہ ہے کہ سب انبیاء کرام کے اخلاق وکمالات کے جامع ہوجاؤ۔ '' (الانعام ، آیت نمبر ۹۰) کی تقییر کا او لین عملی فلہور تھا۔ اس کے حامی وا تجازی کمالات بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ رضوان جن کے میا تھ رضوان جن کی ہیں۔ اس کے ساتھ رضوان جن کی ہیا ہو۔ اس کی ہیں۔ اس کے ساتھ رضوان جن کی ہیں۔ اس کے ساتھ رضوان ہیں کہ یا تھ اس کی کی علم نہیں جو آپ کو ندویا گیا ہو۔

يەردايت بھى آپ ملاحظەفر ما چيكے ہيں كەا يك آ داز آ ربى تقى محمصلى الله

اليدة الدوسلم في فق والعرسة اوربيت الله كى تنجول پر قبضة كرليا (قَبَّضَ مُحَمَّدُ عَلَى مَفَاتِيْحِ الْبَيْتِ) - "ايك روايت بل ع قبض محمد على مَفَاتِيْحِ الْبَيْتِ) - "ايك روايت بل ع قبض محمد على مفاتيح النصرة و مفاتيح الربح و مفاتيح النهوة يعن قبضة كرليا محملى الله عليه وآله وسلم في تعرب أفغ اور نبوت كى كنجول پر الى روايت بل على الدنيا كلها لين سب و نيا پر قبضة كرليا - (مولد العروك صفي 1) الدنيا كلها لين سب و نيا پر قبضة كرليا - (مولد العروك صفي 1)

بیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دین ودنیا اور باذنِ ہروردگار ساری۔ مخلوق کے مالک ومختار ہونے کیطرف اشارہ تھا۔ ای حقیقت کو بعثت کے بعد بول طاہر کیا گیا۔

(۱) وَ إِنِّسَى أَعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خُوْائِسِ الْآرُضِ آوُ مَـفَاتِيُحَ الْآرُضَ. (بَحَارَى كَبَّابِ الْجَائِز) تَرْجَد: اور بَيْتَك بِجُحَادُ مِينَ كَ فزانوں كى تنجياں ياز بين كى تُجُياں عطاكى كَنين ۔

(۲) وَإِنَّهُ مَا أَنَّ قَاسِمٌ وَ اللَّهُ يُغْطِي ( بَخَارَى ) رَجِمه: اور مِن بِي تَقْشِيم كرنے والا مول اور الله بئي عطافر مانے والا ہے۔

مشرق و مغرب کی سید : ولادت کے فور ابعد مشرق و مغرب کی سید نوادت کے فور ابعد مشرق و مغرب کی سیر کرایا جانا آپ کے ساحب معراج ہونے کی دلیل بھی ہے اور اس سے اہل دنیا کو اُن کے رسول اور دانا کا بتا بتا نا بھی مقصود ہے۔ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ دآ لہ دسلم کے بعد کار فر مان سنیئے۔

مامن شی ۽ الایفلم اِنّی رَسُولُ اللّه الّا حَفْرَةُ الْبِحِنَ وَ الْإِنْسِينَ - (طِرانَ جَمْ كَير) رَجَهُ: كَافْرَجُول اور انهانوں كَ مواكوكَ الْحَاجِيْزُيْسِ جَوجُهِ رمول الله نه جائتی ہو۔

آپ کا سر اپاطہارٹ ونظافت هما:

حضورا کرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا مغیول ، کمجول ، مد ہمون اور مختون تشریف لانا آپ کی فطری طبیارت و یکنائی کی ہے مثال دلیل ہے۔ نیز اس سے خداوند قادر و کریم کے علی کل شی قد ریمو نے کا ثبوت بھی مانا ہے۔ مید گویا جائیج کمالات انبیاء کے عظیم ترین مجمزات میں سے ہے۔ آپ کی مثلیث اور بشریت محضہ کی رٹ لگانے والوں کو سوچنا چاہئے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مجمزانہ طہارت و وفظافت کا جواب اس و نیا میں کہاں ممکن ہے۔ دوسری روایات کے مطابق آپ بدر کا طبی طرح چک رہے سے اور آپ سے نہایت یا کیزہ خوشبوآ رہی تھی۔

فوراور مشاهاه:

حضور پُر نورصلی اللہ علیہ و آلہ دسلم کے مندرجہ بالا کمالات کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو عسل شدہ تھے آئکھوں میں سرمہ لگا تھا جسم پر تیل ملا ہوا تھا نیز آپ ختنہ شدہ اور ناف بریدہ تھے نےور کریں تو پہیں سے نور دیشر کا مسئلہ کل ہوجا تا ہے وہ یوں کہ اگر چہ آپ لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے میں آپ کی حقیقت نور

۔ دورآپ کی فطری طبیارت ونظافت آپ کے اصل نورہونے کی طرف اشارہ ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنبا کا یہ فرمان کہ مجھ سے
اپ نور نگلا جس سے جھ پرمشرق ومغرب روش ہو گئے چنا نچاسی روشی میں میں نے
مرئی کے اونٹوں کی گردنیں اور ایک روایت کے مطابق ملک شام کے محلات بھی
اپر لئے فور فرما ہے جس نور کی روشی میں زمین کے تمام گوشے نظر کے سامنے
اپر لئے فور فرما ہے جس نور کی روشی میں زمین کے تمام گوشے نظر کے سامنے
اسے جیں اس نور کے اپنے مشاہدے کی کیا کیفیت ہوگی اور ارض و ساکی کوئی چیز اس

اور کوئی غیب کیا ، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا ، تم پر کروڑوں درود اب این کی روشیٰ میں صدیث پاک پرغور فرما کمیں جو بعثت کے بعد نطق رسالت سےصادر ہوئی۔

لقد جاء گمرسول انتگم لئيس بوهن ولا كسل البحيى قلوبا غلفا و يفتح اغينا عُمَيا و يُسَمِّع الدَانا مسما و يُقِيم السنة عُوجا حتى يُقالُ لااِلهَ الاَاللهُ وحُدة ـ (سنن دارى)

ترجمہ: بے شک تشریف لایا تمہارے پاس وہ رسول تمہاری طرف جیجا ہوا ہے۔ چوضعف و کا ہلی ہے پاک ہے تا کہ وہ رسول زندہ فر مادے غلاف چڑھے دل اور وہ رسول کھول دے اندھی آئیسیس اور وہ رسول شنوا کردے بہرے کا نوں کو اور وہ یبی وہ سال تھا جس کو'' عام الفیل'' کہتے ہیں۔ ابر ہد کے لشکر کی بناہی کا

اہل مکہ نے اپنی آ تکھوں ہے و یکھا اس لئے وہ بنوں کی کارسازی بلکہ خدائی

مقید ہے ہے بھی تا ئب ہو گئے سات سال تک اس واقعے کے اثر ات اُن کے فکر

رپر چھائے رہے اور وہ وام ن تو حیدیث آ با دہوکر شرک سے ہالکل پاک رہے۔ گر

وں پھر اُنہوں نے دوبارہ بت پر بتی شروع کر دی (ضیاء الفر آ ن بنفرف) ہجر

ال جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی ولا وت باسعاوت ہوئی۔ مکہ معظمہ کی

ال جس وقت حضور سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی ولا وت باسعاوت ہوئی۔ مکہ معظمہ کی

ال جس وقت حضور سلی اللہ علیہ وآ الہ وسلم کی ولا وت باسعاوت ہوئی۔ مکہ معظمہ کے

ال جس وقت حضور سلی اللہ علیہ والے اور مبتی بھی مانیا ہے اور مکہ معظمہ کی

الم وضاح کی برق باطل سوز اس طرح گرتی ہے تو جو اس کے صبیب اعظم صلی اللہ علیہ

الہ وسلم کے مخالف ہوں گان کا حشر کیا ہوگا۔

رسول سیدهی کردے نیزهی زبانوں کو یہاں تک کدلوگ کہددیں کدالیک اللہ کے سوا سمنی کی پرستش نہیں (الامن والعلی)

مشرق ومغرب کی ہر چیز کا روثن ہونا تو محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جہاتگیر رسالت کیطر ف اشارہ ہے جس کے نویہ ہدایت سے ساری دنیا منور ہونے والی آئی ۔اس مشاہدے کے دوران خصوصاً ملک شام کا ذکر اس حقیقت کی نشاند ہی ۔ اس کی کرتا ہے ۔ کہ نور نبوت کی جلوہ فرمائیوں کو اس سر زمین سے خصوصی تعلق ہے ۔ (چنانچہ اس ملک شام کے فضائل میں بہت ہی احادیث موجود ہیں)

ولادت شریفهاور زمان ومکان کاشرف:

آپ کی تشریف آوری رہی (موسم بہار) میں ہوئی اور مہینے کا نام بھی رہی الاقل (یعنی بہلی بہار) سے کسی نے خوب فر مایا

انیں خطوط کے اندر دنیا کی تمام مشہور رسلیں اس طرح مقیم ہیں کہ مشرق میں آریہ
منگول اور مغرب میں حبثی وہامائٹ ،نسل عام اور ریڈانڈینز ، امریکہ کے اصلی
باشندے ) اور جب کل قوموں میں بلیغ کا پہنچانا حد نظر ہوتو عرب ہی اس کا مرکز قرار
دیاجا سکتا ہے۔غالبًا اس لئے بھی قرآن مجید ہیں فرمایا گیاہے۔و جعلنا تھم امة
وسطاً لتکو دوا شہداء (رحمة للعالمین) آپ دیکھتے ہیں امام درمیان میں کھڑا
ہوتا ہے توامام الولین و آخرین کو بھی تو درمیان ہی ہیں قیام فرمانا جا ہے تھا۔

ولا دت کیلئے ملک عرب کا انتخاب بھی ای حکمت کے تحت ہوگا کہ بیہ ملک دنیا کے تین براعظموں (ایشیاء افریقہ اور پورپ) کے سنگم میں واقع ہے۔ پھر بیلوگ ساری دنیا ہیں سب سے زیادہ تہذیب نا آشنا تھے۔ یہی نہیں کہ ملک عرب، ہند، مصر یا یونان کی طرح معروف مرکز تہذیب نہیں تھا بلکہ حقیقت سے ہے کہ اس دور میں علم وحکمت کے سب سے زیادہ دشمن ای علاقے کے لوگ تھے۔ ایسے علاقے میں علمی وقتمت کے سب سے زیادہ دشمن ای علاقے کے لوگ تھے۔ ایسے علاقے میں علمی والم میں انتظاب لا نا اور ایسالا نا کہ پھر ای علاقے کے لوگ برا ری دنیا کے معلم دامام بین جا کیں۔ رسالت شمہ کی کی صاحبہ الصلو ہ دواسلام کی نہا بت چیکتی ہوئی دلیل ہے بین جا کیں۔ رسالت محملی صاحبہ الصلو ہ دواسلام کی نہا بت چیکتی ہوئی دلیل ہے۔ سب چیک و الے اجلوں میں چیکا کے

آزادى كاپيغمبرصلى الله عليه وآلم وسلم:

آپ کی ولادت باسعادت سے چند کھے بعد آپ کے کافر پھیا ابواہب کو اُس کی کئیر شُویْبَسه (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) جوآپ کی ایک رضا می ماں بننے کاشرف

اندھے شیشوں میں چکا جا را تی

ترجمہ: حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ، بعث ، مدینہ منورہ کی ہجرت ،حضرات کاروزہ ہے۔ جمرت ،حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح پیر کے دن ہوا۔ آپ بیراور جمعرات کاروزہ ہے۔ رکھتے تھے،وصال بھی پیرکوہوا۔

آپ ای وقت ونیا میں جلوہ افروز ہوئے جب سیح صاوق طلوع ہورہی تھی۔ کو یاظلم وستم ، وحشت و جہالت کی رات جا چکی اور شئے دور کا پیغیبر نیا نظام لے کر د نیا کوظم و عرفان کی نتی شخ صادق ہے منور کرنے تشریف لاچکا (صلی اللہ عایہ وآ کہ وسلم ) چونکہ آپ رحمۃ للعلمین بن کر ساری دنیا کو فیضیاب کرنے آئے تھے اس لئے آپ کے ظہور کیلئے وہی شورسب سے زیادہ مناسب تھا جو ساری دنیا کے وسط میں ہے۔ علمائے لغت کے نز دیک مکہ کامعنی ہے ناف چونکہ جمم کے تقریبًا ورمیان میں ہوتی 🔹 ہے۔ یونی مکہ معظمہ بھی دنیا کے تقریبًا وسط میں ہے ( کرہ ارض پر آ بادونیا کودیکھوکہ 🚅 جؤب میں زیادہ سے زیادہ ۴۰ درجہ برض بلداور شال میں زیادہ سے زیادہ ۸ در ہے تک آبادی ہے۔ دونوں کا مجموعہ ۱۴ اور نصف ۲۰ ہوا۔ جب ۲۰ کو۰ ۸ در جے شالی 🕏 ے تفریق کریں تب ۲۰ رہ جاتے ہیں اور مکہ معظمہ 112-21 درجے پر آباد ہے۔ اس لئے كل كره ارض ميں يكى وسط ہونے كا درجد ركھتا ہے۔ يديا ذر كھنا جا بينے كه مكه كا نام لغات کی کتابوں میں ناف زمین ہے۔ انسان کے جسم میں ناف بھی وسط میں تہیں 🚅 ہوتی بلکہ قریبًا وسط میں ہوتی ہے اور یہی وجہ کہ عرض بلد میں مکہ وسط حقیقی کے قریب تریب وا قع ہوا ہے ڈیڑھ درجہ کا جو تفاوت ہے وہ اس لئے ہے کہ مکہ ناف زمین ثابت ہوا 🛊 اب اس طرح مجھو کہ ملک عرب ۱۵ ہے ۳۵ درجہ ہائے عرض بلد شال پرواقع ہے اور حضور پُر نورسلی اللہ علیہ و آلہ و کلم سرایا رحمت وسرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم سرایا رحمت وسرور عالم صلی کرنے کیلئے اللہ کا بیات بی کا ٹی ہے کہ دنیا میں تشریف لائے بہتو غلاموں کی آزادی کا منشور عملاً ان کی بات بی کا ٹی ہے کہ دنیا میں تشریف لائے بیں ) اور دنیا شروع فرمادیا (گویا خدا کے ہاں سے میہ پروگرام لے کرتشریف لائے ہیں ) اور دنیا سے تشریف لائے ہیں ۔ تو بڑاروں لا کھوں کی آزادی کا اہتمام کرنے کے بعد جاتے ہوئے بھی ان کی آزادی کا ذکر کرکے جاتے ہیں (گویا جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی انہیں یا در کھیں گے ) پھر آخر ہیں وصیت کے طور پر نماز کے ساتھ اسے ملانا گویا اس لئے ہے کہ میہ بھی نماز کی طرح اہم ہے اور عباوت ہے ۔ بین تکات شے ملانا گویا اس لئے ہے کہ میہ بھی نماز کی طرح اہم ہے اور عباوت ہے ۔ بین تکات شے بہتر واقعات رضاعت کے بارے بین کرتے جا کہیں۔

تاجِدار ځيندر فېروت کی ابېکس پرورئ:

بنوسعد کی دائیاں امراء کے بیچ حاصل کرنے جب مکہ معظمہ میں آئیں تو سب سے آخر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچیں۔ یہی سب سے مسکین

مجمی حاصل کئے ہوئے ہیں۔ بیٹیم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولا دت کی خوشخبر کی دیتی میں تو وہ انگی کے اشارے ہے اُنہیں آزاد کر دیتا ہے۔ اس آزادی کا ابولہب کو کیا اللا ؟ بخارى شريف كى روايت كے مطابق أے قبر ميں ہر پير كے دن اى انگل كے ؤریجے پکھ پلایا جاتا ہے۔ چنانچے کثیر انتحداد محدثین اور شارهین عدیث کے نزویک حضور پُر اُور سلی الله علیه وآلبه وسلم کو برا درواده مجهد کرآپ کی ولادت کی خوشی ہے يدر ين اور مد موم رين كافركوي ترف سكتا يجة مؤمن موحد جوآب كورسول الله مال كر میلا دمنائے ، اُس کے اجر کا کون انداز ہ کرسکتا ہے ۔ مگر اس میں ایک خاص تکتہ اور بھی ا توہے۔وہ مید کہ حضور پُر نورصلی اللہ علیہ وآ لہہ وسلم غلاموں اور کثیروں کی آ زادی کے ، علمبر دارین کرآئے ہیں ، اُس کاظہور بھی بہترین طریقے سے ہور ہا ہے۔ لیعن فرش ز بین کواپنے قد وم میمنت لزوم ہے نوازتے ہی سب سے پہلا کام جو بی نوع انسال کے بارے میں کیا ہے وہ ایک تم رسیرہ مملوک کوآ زادی دلانے کا ہے فصوصا وہ ( یعنی عورت ) جس کا پرسان حال خصوصا اُس معاشرے میں کوئی نہیں تھا، اور پھر عجب تربیر که آزادی بھی دشمن کے گھرے ہے۔اللہ،اللہ! کیابی آپ کے رحمت بتمام خیرمجسم اور متصرف ومختار ہونے کی علامت نہیں کہ بدترین ظالموں اور مخالفوں ہے بھی آ زادی داوالیتے ہیں۔آج بھی حضور پُر نورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعض دشمن اگرانسانی آ زادی کانعرہ بلند کرتے ہیں۔توسمجھا جاسکتا ہے کہ بیجی حضور پُرنورصلی 🕻 الله عليه وآله وسلم كاضد قه ہے۔ ( مگر نيره ول مخالفقين اپنے اند ھے بين كي وجہ ہے ا ہے نہیں جھنے ) اور پھر ایک اور بات کہ حضورصلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم تریستھ برس کا

وغریب اور تنگی و ترخی و حالات کی زوییس تھیں۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انہیں کود کی کہ کرمسکرائے اور اُن کی بی تبولیت کی طرف اشارہ تھا۔ (بعض تصریحات ملی
یوں) کہ دوسری دائیوں کی طرف آپ نے توجہ بی نہیں فرمائی جیسا کہ مولد العروس
یس علامہ این جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تر یہ کیا ہے ) آخری نبی سلی اللہ علیہ وآلہ
و سلم کا آخری دائی کو تبول فرمانا حکمت سے خالی نہیں تھا۔ اور پھراُس خاتون کو تو از نا
جس کیلئے ساری دروازے بند ہو بچے تھے۔ رحمۃ للعالمین کی خصوصی ادائے رحمت
ہس کیلئے ساری دروازے بند ہو بچے تھے۔ رحمۃ للعالمین کی خصوصی ادائے رحمت
دروازے بند ہوگئے بیاں) اب فیض کیلئے ایک ہی دربارے، ایک ہی دروازہ ہے،
وروازہ ہے۔

وربا جمنہ بستند الا ور تو تا رہ نہ برد غریب الایر تو

(اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام) تیرے دروازے کے سوا سب دروازے بند ہیں تا کہ مسافر کو تیرے حضور آنے کے سواجارہ ہی کوئی شہو)

عدل ومساوات كا معنم اعظم صلى الله عليه وآله وسلم :

یہ دا آلہ وسلم

الم دکھوم کے طبقوں بیل آتے ہی کر دیا۔ انسانوں کو انسانوں کا بندہ بنا کر انہیں

ریحات ملی

الم دکھوم کے طبقوں بیل تقسیم کرنا (لیعنی ایک طبقه امرا کہ حکومت ہی کرے اور ایک

ولد العروس

الله خربا کہ غلامی وخدمت ہی کرے ) حضور پر نورسلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے مقاصد

شد علیہ وا آلہ

منز ہے متراز ل ہوئے اور اُن بیل چودہ زبین پر بھی آ رہے گویا یہ ظالمانہ ملو کیت

کے خاتے کی علامت تھی۔ حضرت ابن جوزی علیہ الرحمۃ کی روایت کے مطابق سب

عرفا ہے کی علامت تھی۔ حضرت ابن جوزی علیہ الرحمۃ کی روایت کے مطابق سب

وازہ ہے ،

وازہ ہے ،

گریا جبکہ آپ ایے نورنظر کے نور سے زبین کے مشارق ومغارب کو دکھے رہی تھیں

گویا چھم دید واقعہ ہے اور نا قابل شک دار تیاب ہے )

گویا چھم دید واقعہ ہے اور نا قابل شک دار تیاب ہے )

اب رضاعت کے موقع پر آپ کا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پیتان کو اختیار کر کے دوسرے کو منہ نہ لگانا اور اُسے اپنے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ کیلئے چھوڑ دینا۔ آپ کے عدل وانصاف کی نہایت ہی چیکتی ہوئی دلیل ہے۔ بنول فاضل ہریلوی قدس سرہ القوی

بھائیوں کیلئے ترک پپتاں کریں دودھ پینوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ میں برکت (کہ پہلے یہ پچیہ بھی ساری رات روتار ہتاتھا) اور ساتھ ہی اونٹنی کے سو کھے تھنوں ہے ایکا یک دودھ

ت يرب حصور شافع يوم النشور صلى الله عليه وآلبه وسلم امام الكل بين تو حضور صلى الله و آلہ وسلم کی امت امام الامم، جوان کا ہوجائے گا۔سب اس کے ہوجا نمیں گے۔ رائی بھی اور خدا بھی۔ اقبال فرمائے ہیں خداوند کریم کا یجی اعلان ہے۔ کی محمد سے وفا او نے او جم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیالوح وقلم تیرے ہیں دنیا کی پیشوائی وررہنمائی کاعظیم منصب آخری نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ خری امت کیلئے ہے۔اس کاظہور تنب ہوگا ، جب امت اپنے مقام ہے آ شنا ہوگی ؟ اور غلامی ء رسول صلی الله عليه وآله وسلم كے تقاضے بورے كرے كى-ميلاد كے منكرين اسے كيا مجھ كيتے ہيں۔ اُن كى منفى سوچ كا منشا ہى پچھ اور ہے۔ ہال ميلاد منانے والوں کواس ملتے رغور کرنا جا بہے کداصل میلا داورروح میلادیجی ہے۔ اگر خدانخواسته کوئی هخص جهنڈیاں لگا کر، جلوں نکال کراور پھی نعروں کا ا ہتام کر کے یہ مجھتا ہے کہ میلا دمنا نیکاحق ادا ہو گیا ہے۔ تو وہ شدید غلط ہی کا شکار ہے۔اس قتم کی رسمیں بھی ضروری ہیں کدان سے حضور پُرنورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے محبت کا اظہار ہوتا ہے ۔ تگراس کی روح توبیہ ہے وامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم سے کچی اور مکمل وابستگی اختیار کی جائے اور قوم میں پیشعور پیدا کیا جائے کرونیا وآخرت کی کامیانی کا دارومدار نبی آخرالزمان صلی الله علیه وآله وسلم کی محبت واطاعت پر ہے ۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان ایمان اور (آپ کی) اطاعت اصل اسلام ہے۔خیال فرمایتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی برسمات \_ یفینا حضور پُرنورصلی الله علیه د آلبوسلم کےصاحب کوثر ما لک خِیر کمثیر اور نائب خِیر الراز قین ہونے کی دلیل ہے ۔ آئ کی سبخشش میں الاس کا مصاف

أس كى بخشش ، ان كا صدقه
دينا وه ب ولات يه بين قاسم
دب ب معطى، يه بين قاسم
درق أس كا ب ، كلات يه بين

ترقى وپيشوائى كاراز:

حضرت حليمه رضى الله تغالى عنها ايخ شو هر حضرت حارث رضى الله تعالى عند کے ساتھ جب مکہ مکرمہ کی طرف آئی تھیں ۔ اونٹنی اور گدھی کے مریل ہونے کی وجہ ہے ہی سب سے پیچھے بلکہ بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔اب حضور پُر نور صلی اللہ علیہ 🛊 وآلبہ وسلم سوار ہوئے تو دونوں جانور ایسے جالاک وطیار ہو گئے کہ سب سے آ گے یہت آ گےنکل گئے ۔ دوسری دائیاں جمران تھیں کہ سواری اگر وہی ہے تو اب اتنی تیز کیوں ہے۔اس میں ریئلت بھی پوشیدہ ہےاب ترتی وعظمت کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ م و آلہ وسلم کی نسبت (غلامی ) پر ہے۔ جوقوم حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو 🕷 ا ہے نفس پر اور فکر وعمل پر سوار کر لے گی ، اقوام جہاں ہے آ گے نکل جائے گی اور 🕏 یونمی جوفردآ پ کی تعلیمات وہدایت کوایے نفس پرسوار کر لے گا، دوسرے افراد کے 🔹 مقابلے میں امتیازی حیثیت ہے آ گے نکل جائے گا۔ بات صرف محبوب خداصلی اللہ 📲 علیہ وآلبہ وسلم سے وابتنگی کی ہے۔ حاری اجتماعی وانفرادی ترقی کا انحصار آپ کی

المناه کی طرح منادیج جائیں۔ آج ضرورت ہے اس طرح میلادمنانے کی کہ ن مدل ومساوات سے بھر جائے۔ آج ضرورت ہے اس طرح میلا دمنانے کی ں نباشد در جہاں بھتاج کس ( مینی دنیا میں کوئی کسی کامختاج ندرہے ) بال بال اع سيح ني صلى الله عليه وآله وسلم كي سيح غلاموا أتفوا ورحص وں کے آتشکد ہے بچھا دو، اُنھواوررنگ وٹسل وزبان کے بت اوند ھے مندگرادو، ا واورغلای کی زنجروں میں جکڑے ہوئے مجبورو مقبور انسانوں کیلئے آ زادی کا یام بن جاؤ، اُٹھواور دنیا بھر کے باطل پرستوں ،انصاف دشمنوں، تتم کیشوں اور وبشت كروول ك قلاف، "نسيّف مِن سُيُوفِ اللّهِ مَسْلُول كَي كات ن کر بیکسوں ، تسمیرسوں ، متم رسیدوں کیلئے سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کی ا ویدامن بن جاؤ، آج اسلام کے وشمن أمت مسلمہ پر اپنا نیوورلڈ آ رور مسلط کرنا ہ ا یا ہے ہیں تو اے میلاد منانے والو! میلاد کی انقلاب آفرین سے سرشار ہو کرخود یا کو، ملت کو جگاؤ اور پھر پوری دنیا کو جگادو کہ بزم جستی کومیلا دشمن شیطان کے فرزندوں، چیلے جانٹوں اور وارثوں کی مکروہ ومکا رانہ سازشوں کی ٹحوست سے بچالو۔ تع خرالام مورس تاسرورلد آرؤرا ناتمهاراكام برشر يستول كانييل لبذاميلاد اس طرح مناؤ که شیطان جس طرح صح میلا درونا تھا اورا پنی تباہی وبر بادی پر ماتم کنال تھا۔ اب پھر روئے ، چلائے اور تمہارے نیوورلڈ آ روز سے ماتم کرنے پر مجبور ہو جائے ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے مشرف ہو کر جانور سارے جانوروں ہے آ گے نکل سکتے ہیں تو ہم دنیا بھر کی قوموں ہے آ گے کیوں

لے دنیا میں قدم رکھتے ہی گویا اینے متعقبل کے پروگرام اور بریا ہونے والے انقلاب اوراس کی افادیت کا اعلان کردیا اوراس کے باوجود میلا دمزانے والوں کوئمر بحرآ نین مصطفی اوراس کی عظمت و برکت کا حماس نه ہوگتنی تکلیف و دیات ہے۔ بان بان! اے میلاد رحمة للعلمین منانے والے خوش نصب مسلمانو! واقعات کی ایک ایک شق پرغور کرو اور جشن میلا داس طرح مناؤ که تمهاری سیرت اسوہ حت کی شعاعوں ہے مستنیر جو تہاری صورت جمال واضحیٰ کے انوار وتجلیات کا . پر تو ہو ۔ تمہاری زبان ہی نہیں ول بھی اور تمہارا ظاہر ہی نہیں باطن بھی جھوم جھوم کر سر کارابد قرار صلی الشعلیدوآ له وسلم کے نام نای پر قربان ہور ہاہو۔ سرایا خیر (صلی الله 🕷 عليه وآلبه وسلم ) كاذ كرخيرين كرتمها را وجود برم وجود كيليج پيغام خير بن گيا ہوتمهاري فكر 🖫 نور کے سانچے بیل ڈھل جائے اور عقل نے عشق کی جا دراوڑ ھالی ہو۔ آ قاومولاصلی الله عليه وآله وسلم كے تشريف لاتے مى مشارق ومفارب چيك المين اور شال وجنوب جَكُمًا أخْسِ - تو كيساغضب ب كه بم أنهين كاميلا دمنانے والےخودظلمت فکراورظلمت عمل میں اسپر ہوں جس مطلع نورصلی اللہ علیہ د آلہ وسلم نے دھرتی پی قدم 🕊 وهرتے بی ساری دنیا کو بقعہ و نور بنا دیا ہو۔ کیا قیامت ہے اس کے امتی عقل وعلم کا 📲 نور تلاش کرنے کیلئے دوسروں کے درواز وں پردستک ویں (حالانکہاہے نو رکامیلا دی منانے کے ناتے ہے اب نور کی نشر واشاعت ہمارے ذمے ہے ) آج ضرورت ہاں طرح میلا دمنانے کی دنیا ہے ظلم وستم کا قلع قبع کردیں۔ آج ضرورت ہے اس طرح میلادمنانے کی کہ انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانے والے سارے فلیفے

سیس نقل کئے۔ ہم بھی اس محبوب یک اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نسبت سے سرشار ہوکر یکا بن کئے ہیں لہذا اے امت محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اُٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ای انداز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے مشرق ومغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے ویکی الدی قال کے دائے گئے الدی کھی

آپ نے حضرت موئی علیہ السلام کے میلا دشریف کے سلسلے میں پڑھا ہے۔
کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کافتل عام کیا تا کہ آپ کا ظہور ہی نہ ہواور وہ
اُن خطرات سے فُح جائے ۔ جو آپ کی نبوت سے اُس کی حکومت کو لاحق تھے۔
چنا نچہا کیک روایت کے مطابق قبل ہونے والوں کی تعداد ۲۰۰۰، ۵۰ (ستر ہزار) تھی۔
پیوں مجھتے بنی اسرائیل کو حضرت موئی علیہ السلام کی آ مدیرا تی تظیم قربانی و بنی پڑی۔
پیوں مجھتے بنی اسرائیل کو حضرت موئی علیہ السلام کی آ مدیرا تی تظیم قربانی و بنی پڑی۔
پیوں مجھتے بنی اسرائیل کو حضرت موئی علیہ
السلام جیسی شخصیت بل کو ات ہے تو اس کیلئے نقصان کا سودانمیں ۔
السلام جیسی شخصیت بل جاتی ہے تو اس کیلئے نقصان کا سودانمیں ۔

کہ خونِ صد بڑار المجم سے ہوتی ہے سحر پیدا پھر قوم نے مویٰ علیہ السلام کی برکات بھی دیکھ لیس۔ فرعون کی قوم پ در پے شکست ،رسوائی اور مختلف نتم کے عذابوں سے دو جارہوئی (جن سے اسرائیلی بالکل محفوظ رہے) پھر آخر کارکئ لا کھ قوم کے سپوتوں کے ساتھ فرعون پانی میں بھی

ا ن ہوگیا۔ بنی اسرائیل کوآ زادی ملی من وسلوی ملاء اقتدار واختیارے نوازے گئے ، ریاسلسله صدیوں تک قائم رہا۔ بی<sup>س</sup> کی برکت تھی، جناب مویٰ علیہ السلام کی ۔ ہارے رحیم وکریم آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلا وشریف میں ایک فروبھی قتل مبیں ہوا۔ ہاں ایک تازہ امت کی نیو پڑی ، ایک نظ نظام کا تعارف ہوا۔ رحمت وركت كى مواكي چليں \_ بحروبر ميں خوشيوں كے شاديانے بجنے لكے ، مسرت ہ بہجت نے ارض وہا کواپنی آغوش میں لے لیا، مسرت وحر مال کا دور دورہ جاتا رہا یاس وقنوط کے باول جھٹ گئے علم وعرفال کے أجالے پھیل گئے - زندگی کے چرے پر نکھارآ گیا ،عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا لخت جگر عبدیت کے مدرة المنتبلي پر فائز ہوكر خدائى كى أن حدول كوچھونے والاجنہيں قاب توسين اوا دنى سے تعبير كيا گيا، جلوه گر ہوا تو بندگی كومعراج ميسر آئی، سيده آمنه رضی الله تعالیٰ عنها كا لال اسلام (لینی امن) کا پغیرین کے آیا تو گلشن ہستی خوف غیر حق کی بارسوم ہے محفوظ و مامون ہو گیا۔

ہوا اقصاعے عالم ش پکار آئی ، پکارآئی بہا ر آئی ، بہار آئی، بہار آئی ،بہار آئی

(سیدہ) علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے راج ولارے کی جلوہ آ رائی ہوئی تو انسانیت کے مرجھائے ہوئے تل جلم، ہے سرسبز وشاداب نہو گئے ،رھم وکرم کے قلبن مهکنہ لگ

غرض بيتهارحت عالم صلى الله عليه وآله وسلم كاميلا دجوآب كى شان رحمت

ہ مجزہ ۔ اور حقیقت سے کہ دوسرے معجزے کی ضرورت ہی پہلے معجزے کی سدیق اور وضاحت کیلئے پڑی ۔

حضرت سيدناغيسي عليه السلام اگراس وقت اپني نبوت كااعلان نه فرمات تو توم حفزت مریم علیہ السلام کے بارے میں شکوک وشبہات میں مبتلا ہو چکی تھی اور اُن کے خاندانی اور ذاتی تقوی وطہارت کے اعتراف کے باوجودیہ بچھنے ہے قاصر سی کد کسی کواری ماں کے ہاں ہوں بھی (محض قدرت خدادندی سے) یے کی ولاوت مکن ہے۔ حضرت سید ناعلینی علیہ السلام کے خطاب سے حاضرین کے شکوک وشبہات یقینًا دور ہو گئے مگر معاندین لینی یہود نے اس سے کوئی سبق نہ لیا اور اُنہوں ت نے آج تک عیسائیوں کا ناک میں دم کر دکھا ہے۔عیسائیوں نے جان چیٹرانے کیلیج کا پوسف نجار ہے منگنی کا قصہ بھی گھڑا مگراس ہے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نگل سکا۔ ( یعنی کہانی یہ کہ حضرت مریم کی مثلنی بوسف نجار ہے ہو چکی تھی تا ہم عیسی علیہ السلام کی تا وولادت میں أے کوئی والنہیں۔آپ خدا کے بیٹے ہیں،اورکوئی آپ کا باپ نہیں، یہ ہے عیمائیوں کا ندہب مگر یہودیوں کی تعلی ندہوئی اور ندوہ اپنی بکواس سے باز آئے۔ کتنے وکھ کی بات ہے جس امت نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی بیش کی آج عیمانی علیالسلام کے شمنوں سے لرآئ کومٹانا جاتے ہیں۔معاذ اللہ) ظاہر ہے علی علیه السلام کافیض بھی چندصدیوں کیلیے تھا اور وہ بھی صرف آیک قوم بنی اسرائیل کیلئے ، شریعت بھی دائی نہیں تھی۔ نیز قدرت حق کا ایک عظیم جلوہ و کھا کر عقل کے اندھوں کو خاموش کرنا بھی ضروری تھا لہذا اُن کی ولادے عام

کشایاں تھا۔ یہاں زحمت ومصیبت کا سوال بنی پیدائییں ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رحمت خداوندی نے حضور پُر نورصلی الله علیہ وآلہ دیسلم کے سال ولا دت کوالیا بابر کت بنادیا تھا۔ کہ اے سَنفهٔ الفَتُحِ وَ الْإِبْتِهَا ( کشائش اور تروتازگی کا سال) کا نام دیا گیا۔

خصائص کبریٰ کی ایک طویل روایت کے مطابق اس سال آپ صلی اللہ علید وآلبه وسلم کی تکریم کی خاطر الله تعالی نے دنیا کی تمام عورتوں کیلیے ترینداولا دمقرر فرمائی اور پیر کدکوئی ورخت بغیر پھل ندر ہے۔ اور جہاں بدامنی ہو، وہاں امن ہو، ا جائے ، جب ولاوت مبارکہ ہوئی تو تمام دنیا نور سے بحر گئی ۔ فرشتول نے ایک دوسرے کومبارک باودی۔ (اس روایت کے مزیدو جملے ملاحظہ ہول"اور برآ سان على زيرجداوريا توت كيستون بنائے كي جن ے آسان روش ہو كے ان ستونوں كورسول الله صلى الله عليه وآلهه وسلم نے شب معراج و يكھا تو آپ كو بنا گيا كه بيستون 🕊 آپ کی ولاوت کی خوشخبری کیلئے بنائے گئے تصاور جس رات آپ کی ولاوت ہوئی۔ الشاتحالي نے حوض کوژ کے کنارے مشک عنریں کے ستر بزار در خت پیدا فرمائے اور ان کے پیلوں کو اہل جنت کی خوشبو قرار دیا گیا )۔موٹ علیہ السلام کے میلا دجیسی صورت حال حضرت ابراجيم عليه السلام كميلا وشريف كو وقت تقى (متعد وعورتول ك عمل كرائ ك مح جيها كداس كا اجمالي تذكره ضمون كابتدائي حصيس موجكا) اب آ یے حضرت سی علیہ السلام کے میلا دشریف کے خصوصی پہلو کی طرف یا در ہے آپ کا بن باپ بیدا ہونا بھی مجزہ ہے اور پنگھوڑے میں کلام فرمانا

مثال شان وعظمت کے شایابِ شان نہیں تھا۔ گو یا یوں بیجھئے تمام گروہ انبیاء میں جو مست حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور وہ اُن کے حق میں کمال بن گئی۔ مسور نبی آخر الز مان علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ کمال ان کے لائق میں نبیس تھا۔ اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت بر ناباس حواری علیہ السلام نے حضرت بر ناباس حواری علیہ الرضوان کی روایت کے مطابق حضور تا جدار شتم نبوت علیہ السلام کی بارگاہ میں یون خراج عقیدت پیش کیا تھا۔

And when I saw him my Soul was filled with consolation saying

"O MOHAMMAD GOD"be with thee and may be make meworthy to untile thy shoe latch, for obtaining this I shall be a great prophet and holy one of God.

''اور جب میں نے اُسے (لینی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو) دیکھا تو میری روح تسکیس سے بھرگئی۔ بیا کہہ کریا محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا آپ کے ساتھ جواور وہ مجھے اس لائق بنائے کہ آپ کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں کیونکہ بیہ سعادت حاصل کر سے بیں ایک بڑانی اور خدا کا مقدس بندہ بن جاؤن گا۔

(الجيل برناباس بابسه)

مخضربيك عليه السلام كويتكهوز عين خطاب كرنے كى ضرورت اس

انسانوں کے طرز وا دت سے مختلف طور پر مقدر کی گئی، کدان کے بارے میں کچھے شکوک وشبہات بھیل جاتے ہیں تو استے زیادہ نقصان کی بات بھی نہیں۔ نیزیہ بھی واضح تھا کہ آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعے اُن نمام شکوک وشبہات کا تسلی بخش جواب دے کر حصرت مریم علیہ السال م اور حضرت عیسیٰ علیہ السالام کی بے دارع سیست کوروز روشن کی طرح واضح کر دیا جائے گا۔

لبذا انہیں بن باپ پیدا ہوئے کی عظمت عطا کر دی گئی۔اس کے برعکس محبت خداوندی کا تقاضا بیقها که جس محبوب صلی الله علیه وآله وسلم کیلتے سارے عالم امکان کومعرض وجود میں لایا گیا ہے۔ اُس کی سیرت اتنی بلنداور الیمی واضح ہونی 🕊 عابے کہ بڑے سے بڑا دشمن کسی ایک بات پر بھی اُنگلی نداُٹھا سکے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں کمی فتم کا شبہ پیدانہ ہو۔ایک تو اس لئے کدیے بجوب فتم نبوت کا تا جدار 🕊 ہے۔اوراس کی شریعت کو دوسری شریعتوں کی طرح منسوخ نہیں ہونا ہے لیندا آخر تک انسان اس کی سیرت وکر دار اور خاندانی پس منظر کے بارے میں کسی بھی جھوٹے 💺 ر و پیگنڈے کا یا شک وشبہ کا شکار نہ ہول۔ نیز بیاس لئے بھی ضروری تھا کہ اس محبوب صلى الله عليه وآله وسلم كويهلے تمام انبياء عليهم السلام كى معصوميت كى گواہى دينا 🕊 تھی (ور نہ تو رایت وانجیل کے موجودہ محرف ننخوں میں انبیاء علیم السلام کے ہارے 🕊 جو ہرز ہ سرائی کی گئی۔اُس کا جواب کیونگر ممکن تھا۔ چونکہ صفائی کے گواہ کا کر دار نہایت یاک صاف ہونا چاہیئے راوراً سے ہرفتم کے شک وشہرے بالاتر ہونا چاہیئے لہذا مجمزہ ہوتے ہوئے جھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن باپ کے پیدا ہونا آپ کی 📲 ا اجزادے ،حصرت پیخی ، حضرت عیسیٰ تو بالکل ظاہر ہیں۔ گویا ایسے جلیل القدر بغیروں کے ظہور سے تو آتشکدے نے کوئی اثر نہیں لیا اور وہ حسب دستور مجوسیوں کی عبادت کا مرجع بن کر ایک کثیر التعداد مخلوق کی گمراہی کا سبب بنا مگر جو نہی ادھر ہمارے پیغیر حضور سر دار کو نبین علیہ الصلؤ ۃ والسلام کی جلوہ افر وزی ہوئی۔ آپ کے ایر رحمت نے آسے ایک دم کیلئے بھی گوار انہیں فر مایا۔ ساوہ اور ساوہ کے بارے میں بھی صور شحال اس سے مختلف نہیں۔

یمال بھی صدیوں ہے مشر کانہ پوجا پاٹ جاری تھی جے تو حید کے سب
ہوے بوے علمبر دار موحدین کے سب ہے بڑے سالار ، واحد وقبار کے سب ہے

بڑے شہکار ، اللہ جل شانہ کے سب ہے بڑے نائب ومختار سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قد وم میمنت آ ٹار کی فوری برکت ہونے کے طور پر اُن کی اصل حیثیت کو کممل طور پر

برل دیا گیا لیمن ساوہ خشک تھا (اور خشک ہونے کے طور پر بی اے معبود بنالیا گیا تھا)
کو جاری کر دیا گیا۔ ساوہ جاری تھا (اور جاری ہونے کی وجہ ہے بی اے لائق
عبادت سمجھا گیا تھا) خشک وموقون کردیا گیا۔ گویا خشکی کے دبیاتا کی خشکی سلب کر لی

گئی اور تری کے دبیاتا کی ، تری تلف کر دی گئی۔ امام پومیری قدس سرہ نے خوب
فرمایا ہے۔

وَسَاءَ سَاوَةً أَنْ غَاضَتُ بُحَيْرَتُهَا
 وَرُدُّ وَارِ دُهَا بِالْغَيْظِ حِيْنَ ظَمِى

وَالِّى وَاللَّهُ حِا آخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تُشْرِكُوُا بَعُلِى وَلَكِنَ آخَافُ عَلَيْكُمُ آنُ تَنَافَسُوْا فِيْهَا (بَخَارِى-كِتَابِالِمِيَارُ)

ترجمہ: اور بیشک اللہ کی تئم مجھے بیخوف نہیں کہتم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے۔ ہال بیدڈر ہے کہتم دنیا میں مگن ہوجاؤگے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلا دشریف کوسامنے رکھیں تو حضور نبی اکرم صلی الشہ علیہ وا کہ وسلم کے میلا دشریف کی ایک روایت اورعظمت ہما منے آتی ہے اور وہ ہے آتشکدہ ایران کا جو ہزارسال سے متواتر جل رہا تھا۔حضور صلی الشہ علیہ وآکہ وسلم کے ظہورِ تور کے وقت اس کا دفعتا بچھ جانا۔ ظاہر ہے ہزارسال کے اس طویل عرصے میں کتنے پیغیرمبعوث ہوئے ، کم از کم نثین حضرات یعنی حضرت ذکریا، اُن کے ے وَمَنَ كَرْرِجَا كِوَنَدَيْرِے نُور نے يمرى آگر كَ بَحَاديا۔ حبيلات مشريف كئ بيك روابات:

ظاهر ہے اُن تمام واقعات وعجا ئبات کو بیان نہیں کر شکتیں جو تمام جہانوں ع سر دارا در تمام رسولوں کے امام صلی الله علیه وآله وسلم کے میلا دشریف کے موقع پر ا ونما ہوئے رحقیقت سے کہ جس طرح آپ کے بعثت کے بعد کے بجرات تمام انبیاء کرام کے بھزات بعداز بعثت کے جا ح میں یونمی آپ کے مجزات قبل از بعثت کے تمام انبیاء کے معجزات قبل از بعث کے اور عبائبات میلا دسب انبیاء کے عبائبات میلا دے جامع ہونے جاہئیں مگرجس طرح حضور پُر اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بعداز بعثت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ تحریر میں نہیں آسکتے یونجی آپ کے ارباصات اور کا کبات میلا و بھی تحریر و تقریر کی تمام وسعتوں میں نہیں ساسکتے تاہم جو کھے بیان ہور ہیں معجزات یا عجائبات کے سلسلے میں بہت کم ہوتے ہوئے بھی باتی تمام انبیاء ورسل علیهم السلام کے مجزات یا عجا ئبات کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ایسا کیوں نہ ہوتا، جس خالق ورحمٰن نے اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اپنی ہاتی کتابوں اور 💺 صحیفوں کے برعکس اس محبوب صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم پر نازل ہونے والے قر آن کو م محفوظ رکھا۔ باتی انبیاء درسل علیم السلام کی سیرت طبیبہ کے صرف ایک ایک یا دو پہلو (بلك بعض كے نام تك نبيس) اوراس محبوب كى سيرت كے تمام كوشے محفوظ ر كھے ، اى نے اپنی خاص حکمت ورحمت ہے اپنے اُسی سب سے براے محبوب صلی الله عليه وآليہ

كَانَّ بِالنَّار مَابِالُمَاء مِن بَلَلٍ حُلُناً وبِالُمَاء مَا بِالنَّادِ مِنْ ضَرَم

ترجمہ: (۱) سادہ کے رہنے دالوں کوائ امر نے اندوہ ناک کیا کہ ان کے بخشرہ کا پانی جذب ہو گیا اورائ کے گھاٹ پرآنے دالانشناور خشمگیں واپس کیا گیا۔

(۲) گویاغ کی وجہ آ گٹ میں پانی کی خاصیت یعنی طراوت اور پانی بیسی آ کے دالانشناور خشمگیں واپس کیا گیا۔

میں آک کی خاصیت لیعنی سوزش پیدا ہو گئی۔ (ابوالبرکات محمر عبدالما لک خان میں آ ک کی خاصیہ بیس یا تو آدی میں فرماتے ہیں ' غم کے دو خاصہ ہیں یا تو آدی میں فرماتے ہیں ' غم کے دو خاصہ ہیں یا تو آدی میں مراک کا ال میں معلمہ عنم سے بھڑک افرائ ہے۔ آتشکد سے دردوغ سے دو نے گھاور ہراک کا ال شعلہ عنم سے بھڑک افرائ خاصیتیں بدل گئیں حسن الجردہ بیسی معلمہ عنم سے بھڑک افرائ خاصیتیں بدل گئیں حسن الجردہ بیسی میں بیا تو البردہ۔

فی شرح قصیدۃ البردہ۔

آ تشکدہ ایران کے بچھ جانے سے اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ یوں پہنے جاہ وجلال اور دبد ہو طمطرات سے تشریف لانے والامجوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پہنے جہان میں آتشکدہ جمیم کو بھی بہت حد تک سرد کر دے گا بینی اولا دِ آدم کی ایک وسیج پہنے تحداداس کے صدیحے سے نار دوز رخ سے محفوظ ہوجائے گی۔اوراس کی برکت سے پہنے تحداداس کے صدیحے سے نار دوز رخ سے محفوظ ہوجائے گی۔اوراس کی برکت سے پہنے ایس ایل ایمان تیار ہول گے۔

جن میں سے کوئی ایک بھی جب پُل صراط کوعبور کر رہا ہوگا تو صدیث پاک م کی رُوسے قَفُولُ النَّارُ لِلْهُ وَٰهِنِ جُزْیَا هُوْهِنُ فَقَدْ اَطْفَا نُورُكَ مَّ لَهَبِی ۔ (جائع صغیر، امام سیوطی جلداصفی ۱۳۲) ترجمہ۔''آگ و من سے کہ گ وی کا فرق تشلیم کرتے ہیں مگراس فرق کو بالکل معمولی بلکہ نہ ہونے کے برابر کے ہے ہیں۔ پھر چونکہ خودانہیں علم غیب نہیں ہوتا للبذاان کے نز دیک نبی کو بھی علم غیب ے ہوسکتا۔ ریاضر وناظر نہیں ہو سکتے ان کے خیال میں معاذ اللہ نبی بھی حاضر الظر نہیں ہوسکتا، یہ ہے بس ہیں البذاان کے وہم میں نبی کو بھی قد رت ہے معاذ اللہ الل ہونا چاہئے ،غرض ان کے انکار کا اصل سب مقام نبوت کے بارے میں ان کی ترجمہ: (اپنے رب کی) وہ رحمت ہول جسے (گلوق کو ہدیے کے طور پر دیا 🐩 💎 افغانداور معانداندوباغیاندروش ہے۔ آپ ان کی تقریر سنیں ، ان کی تحریر پر حقیں ، وں کے خیالات کوٹٹولیس تو یوں لگے گا جیسے ضدا کے بعد ان کے زعم میں انہیں کا مقام کوضائع نہیں کیا جا تا ہے۔ ) اُس کاظہوراورحصہ ہے۔ 🔰 ہے۔ جو کمال ان میں نہیں ، وہ خدا کے سواکسی اور میں ہوتو گویا ان کے خیال میں ا پھر بھی وہ لوگ جوعشق کے بجائے ،عقل خودس ، کے بندے اور ایمان کے 💃 📉 کہ جو جاتا ہے۔ لہذاان کا ساراز ور اُن کے فضائل و کمالات کے اٹکاریش صرف ، بجائے ، شکوک وشبہات میں بندھے ہوتے ہیں ان چند واقعات کو جواصل کے 💃 🕟 تا ہے جن کا پیکلمہ پڑھتے ہیں۔اپنے نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کے بارے میں اُن کا

وسلم کے واقعات میلا دے محفوظ رہنے کا انتمام بھی فر مایا اور بیراً بھو ہے قدرت بعد 🕊 کے معجزات و کمالات اور سیرت کے روش و دلآ ویز گوشوں کی حفاظت ہے بھی زیادہ ہ حمران کن ہے۔اال عشق وا بمان کیلئے تو قدرت کا عظیم کرشمہ اور عطیہ ہے اور جواس صاحب ميلا وصلى الشعليدة لبدومكم في خودايك دفعه فرمايا تفار

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهَدَاةً (مَثَلَوة شريف)

گیا ہے (آپ کے ہدیہ ہونے کا نقاضا یہ جی ہے کہ اے محفوظ رکھا جائے۔کہ (ہدیہ

مقابلے میں بہت کم ہیں۔ برداشت نہیں کر سکتے اورا نکار کرنے کیلئے کوئی بظاہر علمی 📲 ۔ دیدا تناعجیب وغریب اورافسوسناک ہے کہ شاید کسی اُمت کانہیں۔ یہووی،عیسائی ا اور معقول وجہ ڈھونڈ نے کی کوشش میں گےرہے ہیں۔میلا دشریف ہی کے واقعات 🛔 👚 ۱۱ر دیگر تو میں اپنے اپنے نبیوں اور ند ہی پیشوا ؤں کو کیانہیں کہتیں ،ایک میے ہیں کہ اُن ے نہیں اُنہیں حضور پُر نورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے سارے کمالات سے ضد وعناد 📲 کی زبان جب کھلتی ہے۔اپنے نی کے کمالات پر تنقید کرنے کیلئے ہی کھلتی ہے نہ پیکلمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اہل ایمان حضور پُرنور صلی اللہ علیہ وآ لبہ وسلم کے 📲 📲 وڑتے ہیں اور نہ تقید۔ اُنہیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آسکی کہ نبی وہ ہوتا کمالات و مجزات پرغوراس اعتبار سے کرتے ہیں کہ آپ انبیاء ومرسلین علیہم الصلوٰ ق 💺 ہے جس کے سارے کمالات قندرت کا آئینہ ہوتے ہیں اوران کی صفات ، صفات والسلام کے سردار ہیں ، یونہی اس کے بالکل برعکس اُن کے نز دیک آپ بشر ہے 💺 👚 مداوندی کا پرتو ہوتی ہیں۔ نبی کی قوت وطاقت کے جرت انگیز مظاہراس کی اپنی ہی زیادہ کچھٹیں سوا اس کے کنان پرصرف وحی کا نزول ہوتا ہے۔ حالانکہ، وحی کے 🔮 مدافت کی دلیل نہیں ہوتے بلکہ اُن سے اُن کے بیجیجے والے اللہ کی فقد رہے بھی ظاہر فرق ہی میں وہ سارے امتیازات جو نبی اور عام بشر میں ہوتے ہیں آ جاتے ہیں۔ 🕻 🧢 تی ہے اور نبی کے ان مجزات کو ماننے والا صرف نبی کا غلام نہیں ہوتا ، کفر وشرک احمان كرے كا۔" (سيرت رسول عربي)

ای لئے اسے ارہاص یعنی بنیاد کہا جاتا ہے (جیما کے تفصیل سے او پر گزرا) لبذا وہ لوگ جو تو حید کے علمبر دار بنتے ہیں انہیں دلائل تو حید کے طور پر انبیاء علیهم السلام كے كمالات و مجرات كا زيادہ سے زيادہ ذكركرتے رہنا جا بہے نہ بيكه ان كے الكار پر كمربسة ہوجا كيں-آخريه كيول نبيل سوچة كدأن ديكھے خذا كومنوانے كايبي واحدراستہ بے چٹانچہ خدا عالم الغیب ہے تو اس کی دلیل نبی کاعلم غیب ہے۔خدا مردے زندہ کرسکتا ہے۔ تو اس کی دلیل اُس کے ہندوں کا مُر دے زندہ کرتا ہے اور خدائسی کو یا کمال بنا سکتا ہے تو اس کی دلیل وہ کمالات ہیں جواُس نے اپنے محبوب کوعطا فرمائے ہیں۔جس اللہ تعالی نے جائد مسورج اور ستاروں کوروشی دی۔وہ ا پیے کسی محبوب بشر کوسرا یا نور بنا دے تو بیاتھی اس کی قدرت کا ظہور ہے۔ جس اللہ نے اپنے فرشنوں کو گونا گوں طاقسیں بخشی ہیں وہ اگر وہی طاقتیں اپنے اُن بندوں کو 🚅 عطا فرمائے جنہیں مقام خلافت ہے خوداس نے سرفراز فرمایا ہے تو کیا استحالہ مگران باتوں برغور کرنے کیلئے دانش ایمانی ، کی ضرورت ہے۔ دانش یونانی کی نہیں۔

# باعث تحرير آنگه:

اب یہاں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ زیر نظر مضمون لکھنے کی مشرورت کیوں بیش آئی۔ بات دراصل ریہ ہے کہ رزیج الاقال <u>۱۳۱۹ ہے کا آغاز ہوا تو الموں سے متعلق تھے۔ ایک نظر دیکھنے کا م</u>سل میں نے سابقہ رسائل واخبارات جومیلا دشریف کے متعلق تھے۔ایک نظر دیکھنے کا ادادہ کیا۔ ارادہ کیا۔

ے نکل کر اللہ کی الوہیت اور توحید کا قائل بھی ہوجاتا ہے۔ لہذا تی علیہ السلام کے کمالات کا اٹکار دراصل دلائل تو حید کا اٹکار ہے۔اور بیصورت نمی صلی اللہ علیہ وآلہ 💌 وسلم کے ہر چوے کے بارے میں ہے، بعثت سے بعد کا ہو یا پہلے کا۔ بلکہ پہلے کا اور خصوصاولا دت ورضاعت کے دور کامجز وتو خدا کی اور نبی کی حقامیت کی بہیان کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے (چنانچہ ولادت ورضات کے کئی ار باصات ہیں جو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ایمان کا سبب بے ۔مثلاً حضرت عبدالرحمٰن ين عوف كى والده حضرت شفارضى الله تعالى عنها شب ولا دت حضرت سيده آ منه رضى 🕷 الله تعالیٰ عنها کے پاس تھیں وہ فرماتی ہیں مجھے بیدوا قعات بھی نہیں بھولے حتی کے حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی بعثت ہوئی اور میں (انہیں کے سیب) پہلے پہل ایمان لانے والوں میں شامل ہوگئی ای طرح دھر انہ میں اسران جنگ کی تقسیم کے بعد بنو ، ہوازن کے وفد کی نمائند گی کرتے ہوئے آپ کے رضائل پچاحفزت ابواڑ وان رضی و الله تعالى عنه في يول التجاكل - " يا رسول الله ال يجهرون من آپ كى چهو پھيال، خالا تعیں اور بہنیں ہیں جوآپ کی پرورش کی تفیل تھیں ۔اُنہوں نے آپ کو اپنی 🛊 گوروں میں پالا اوراپنے بہتان ہے دودھ پلایا۔ میں نے آپ کودودھ پینے دیکھا۔ كوئى دودھ باتيا بچيآ پ سے بہتر ندويكھا۔ بين نے آپ كودودھ چيز ايا بواد يكھا كوئى وودھ چھرایا بچے میں نے آپ سے بہتر ندو یکھا۔ پھر میں نے آپ کونو جوان ویکھا ، کوئی تو جوان آپ سے جہتر نہ دیکھا۔ آپ میں خصال جر کامل طور پر موجود ہیں اور اللہ ہیں آ پ کے اہل وکنیہ ہیں آ پ ہم پراحسان کریں۔اللہ تعالیٰ آپ اد کا نام جاری دینی ولی تاریخ میں معتر حوالہ نہیں۔ جو شخص گاندھی اور نہر و کے موں پر اپنی متاع ایمان و تحقیق قربان کر چکا اور جس نے قائد اعظم محمر علی جناح الرحمة کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے اسلام کے بدترین وشنوں کی غلامی ستار کی ، اُس کا نام ایک قابل احترام اسلامی مفکر کے طور پر پیش کرنا نہایت مناک اور تکلیف وہ ہے۔ حقیقت رہے کہ اسے ملت کے غداروں میں سرفہرست مناک اور تکلیف وہ ہے۔ حقیقت رہے کہ اسے ملت کے غداروں میں سرفہرست مان اور تکلیف وہ ہے۔ حقیقت رہے کہ اسے ملت کے غداروں میں سرفہرست مان کا مان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ بھی اس کی کسی بات میں دون محسون کر ایے مان کی کسی بات میں دون محسون کرنے والے لوگ بھی اس کی کسی بات میں دون محسون کرنے والے لوگ بھی اس کی کسی بات میں دون محسون کرنے والے لوگ بھی اس کی کسی بات میں دون محسون کرنے والے لوگ بھی اس کی کسی بات میں دون محسون کریں۔ ہاں ہاں بینووی تو ہے جسے حضرت قائدا عظم نے

#### The showboy president of congress

یعی کانگرس کا شو ہوائے پریذیڈٹ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یقینا ہے دشمنان کا ہیرہ ہے مگرشائی صاحب تو زشمنوں میں شامل نہیں۔ پھراُسے اسلائی مقکر وکھتن کہناس لئے بھی غلط ہے کہ وہ اسلام کی بجائے ''وصدت ادیان' کا قائل تھا اور اس کے زوری خوات کیلئے حضور پُر تورسلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا نا مضروری نہیں تھا۔ چنا نچھاس موضوع پراُس کا جامعہ ملید دہلی میں حضرت علامہ اقبال مضروری نہیں تھا۔ چنا نچھاس موضوع پراُس کا جامعہ ملید دہلی میں حضرت علامہ اقبال موسلے اللہ علیہ کے شاگر در شید جناب سید نذیر نیازی مرحوم کے ساتھ مباحثہ ہوا اور معلم کی رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت کا اقراد نہ کیا ؟

کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت کا اقراد نہ کیا ؟

قر آن وحدیث کی ڈوسے یہ بخرصرت ہے ۔ تو کفرصرت کے کسی مرتاب کو کسی اسلامی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کو ہے وال

اي دوران گذشته سال (جولائي ١٩٩٤ء) كا قوي دُانجست بهي سايد و آیا۔ اندرے ویکھا تو میلاوٹریف کے بارے میں بعض ایجھے مضامین بھی شال اشاعت متھے۔البتہ آخر میں ابوالکلام آزاد کی تحریقی جوأن کے رسالے "البلال یں بھی شائع ہوئی تھی۔اباے قومی ڈائیسٹ میں شائع کرنے کیلئے ملتان کے کو صاحب نے گویا ایک" نادر تخف" کے طور پر مجیب الرحمٰن شامی صاحب (مدیرالل قوی ڈانجسٹ) کو بھیجی تھی۔ شامی صاحب متضاد فکر کے مضامین شائع کرنے میر بہت ماہر ہیں۔مثلاً قومی و انجسٹ کے پیران پیرنمبر میں حضور سید ناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی شان میں بڑے گرانفذرمضامین میں مگرایک دوالی تحریریں بھی بیں جو بالکل منفی فکر کی حامل ہیں۔ نجانے شامی صاحب کیا جائے ہیں حق وباطل میں توازن قائم کرنا کہ دونوں فرایق خوش ہو جا کیں یا دونوں کی پیچیان کرانا جا ہے ہیں یمال بھی بہی صورت حال ہے باتی تحریرین نہایت ایمان افر وز مگر آخریس ابوالکلام آ زاد کی دلآ زارتح ریه میں نہایت اوب سے جناب شامی کی خدمت میں گذارش

دورنگی چھوڑ دے میک رنگ ہو جا سرا سرموم ہو یا سنگ ہو جا اگر پہلی مثبت تحریریں خدا اور حبیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنود کو حاصل کرنے کیلئے منتخب فرمائی ہیں تو یہ نفی اور زہر ملی تحریرس کوراضی کرنے کیلئے ہے۔ شامی جیسے اسلام دوست اور محت پاکستان سے سے بھی عرض ہے کہ ابوالکلام آ تیں ورندانہیں ہوے مؤرخین ومحدثین نے بیان فر مایا ہے اورا کابراسلام نے ان کی تقیدین فرمائی ہے۔ بہر حال جو واقعات سمجھ میں نہیں آئے درج ذیل ہیں۔ حضرت آمنہ کے پاس آیا، نیز ای شب کوتمام جانوروں اور پرندوں نے گفتگو کی۔ رشک سے مرکشی

سم حضرت کی ولاوت کے دن آتشکد ہ ایران بھے گیا ، تصرفوشیروال کے اللَّر ع كر كاورخان كعب كريت اوند هي وكاء ۵\_ولادت كى بعد حفزت بكه دير كيليج عائب بو كي پيمكى نے بہتى كيرون يل لاكرد كاديا-

احضرت كي ولا دت كا وقت قريب آيا تو ايك مرغ سفيد نمودار موا ادر

۲ حضرت مریم اور حضرت آبیکاولاوت سے پہلے آنااور بشارت دینا۔

٣ جب حضرت عبدالله كا نكاح حضرت أمندے ہوا تو دو موعورتیں

٢\_روشنيول كانمودار مونااور تجيب تجيب آوازون كاسنائي دينا-جناب آزاد نے جواب دیتے ہوئے سائل کی حوصلہ افز الی بھی کی اور میلاد کی مجلسوں کی عظمت وافادیت کا اقرار کرنے کے باوجود طرنہ انعقاد ہے واختلاف كيا\_ بجرسائل كوسمجها يا كه انكاركي بنياد عقل برنهيس رتهني حابين بلكه انكار كا ایک اور راستہ بھی ہے بینی روایات پرفنی بحث کی جائے اور ثابت کیا جائے کہ ان میں سے ہرایک روایت ضعف ہے چنانچیملی طور آ زاد نے خود یمی کام کیا ہے، 🥊 حوصله افزائی کاانداز ملاحظه بوآ زاد فرماتے ہیں ، آپ کا جوش دین ،محبت ایمانی ، گلر ے مانے والوں کے شایانِ شان نہیں۔حقیقت میہ ہے کہ پاکستان کومعرض وجود میں آئے نصف صدی ہے زیادہ عرصہ بیت گیا مگر ابھی تک جمیں دوٹوک انداز میں ا آئی بات کہنے کی جرات بھی نہیں ہو یائی کہ تر یک یا کستان کے دوران اپنا کون تھااور بيگانه كون تها ، وفادار كون تها اور بے وفا كون تها ، اور جماري يبي بزولي معاذ الله المان كونظيم خطرات عدد حاركة بوئے ہے۔

میرے دل میں پاکستان یا قائد اعظم علیہ الرحمة کے کسی دشمن کا ذرہ بھی احتر امنییں اورخصوصاً ایبا بدبخت جوحضور نبی کریم صلی الله علیه و آلبه وسلم کی رسالت. رایمان لا نااخروی نجات کیلئے ضروری نہ سمجھے۔اے شیطان ہے بھی زیادہ خطرناک مجھتا ہوں۔للبذاایے مخف کی گریر میرے نز دیک پر کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ،مگر 🖫 چونکہ تو معموماً اس شعورے بے بہرہ ہے ( جیسا کہ شامی جیسا معقول ، انسان بھی ) 🕯 لېذااس کا مختفر تجزيه کرتا ہوں۔ بوں تجھئے اوپر ساری تمہيد تھی اور اب اصل مضمون

## قحرپر كاقچزىيە:

تخريد دراصل ايك خط اوراس كے جواب پرمشمل ہے۔خط لكھنے والاكوئي احمد حسین خان نامی تھا جس میں اُس نے بیان کیا ہے کہ میلا دشریف کی بعض روایت کے بارے میں ایک عالم دین ہے لکھ کر بوچھا گیا کدان کی توجیہ فرمائے ،عقل تسلیم نہیں کرتی تو وہ برہم ہوئے اور کہا کہ تو نیچری ہے۔اس لئے تیری عقل میں نہیں

# . آزاد کی آزاد بیانی پر همارا تبصره:

ایک شخص عقل کا سہارا لے کر چند مجموات (یاار باصات) کا انکار کرنا جا ہتا ، ہے تو آ زادصاحب اس انکار کو جوش دینی اور خبیت ایمانی جیسے سٹوقلیٹ عنایت فرما رہے ہیں، کیا کہنے اس جرا ت انکار کے ایمان کی دلیل قر اردیا جاتا ہے۔ پھر جو محض خود جوش دین اور محبت ایمانی سے محروم ہو۔ اُس کے سٹوٹیکیٹ کی کیا حشیت رہ جاتی 🕷 ہے پھرا کر جوش وین اور محبتِ ایمانی کی یہی علامت ہے کہ جس شر تی حقیقت کو عقل نہ بھی سکے۔اس کاا نکار کر دیا جائے تو ٹیجیر اور منکر میں حدیث اس سند امتیاز کے زیادہ 🕏 مستحق ہیں۔جوعالم غیب سے تعلق رکھنے والے نتمام عقائد کا انکارکر تے ہیں۔ اُن کی عقل جنت ،حور ، فرشته ،ووزخ ،عذاب وثواب کی معروف اعتقادی حقیقت کوسلیم نہیں کرتی للمذااس معیار پرسب سے زیادہ وہی اڑتے ہیں۔ کھار حیات بعد الموت کے ای لئے قائل نہیں تھے کہ وہ اُن کی عقل میں نہیں آئی تھی۔ای طرح قرآن پاک میں جو مجر ہے بیان ہوئے ہیں ، وہ بھی ملحدوں کی عقل سے بالاتر ہیں۔ بلکہ ابنیا ءکرام علیم السلام کی عام تعلیمات بھی مقل کے بندوں کیلیے عقل شکن ہوتی ہے۔ مثلًا جناب حضرت شعیب علیہ السلام کو اُن کی توم نے یہی کہاتھا۔ قسالُوا پاشعیب مَّ اللَّهُ فَقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَتَراكَ فِينَا ضَعِيفًا \_( الوو \_ 91 ) رجمہ: بولے اے شعیب! ہماری سمجھ میں نہیں آئیں تمہاری باتیں اور بیشک ہم حمرهيں اپنے ميں كمزورد يھتے ہيں۔ چنانچے فماز ، روزہ ، زکوۃ وغیرہ کے منکروں کے نز دیک میرماری عبادات

میلاد کی مجلسوں کی افادیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بہر حال مولود کی مجلسیں بھی اپنے مقصد کے لحاظ سے ایک بہترین دین ممل تھیں جن کی صورت تو قائم ہے مگر حقیقت مفقود ہے محض ایک رئی تقریب ہے جومشل اور رمی صحبتوں کے ضروری جھ لی گئی ہے۔ اور امرا اور رؤسانے تو اپنی نمائش اور ریائے دولت کا ایسے بھی ایک ذریعے بنالیا ہے۔

عقل کے بہانے انکار کرنے کی بحث کے" آخر میں انکار کی جداگانہ بنیادیں کی سرخی دے کرآ زادا پناو قف یوں پیش کرتے ہیں۔معلوم نہیں آپ نے میری گذارش کو سمجھا بھی یانبیں ۔ میں کہتا ہوں بہت ی باتیں ہیں جن ے انکار کرنا ممکن نبیس ہے آپ کے مصلحیین حال اور ہم متفق ہوں لیکن پھر بھی ہم میں اور اُن میں بعد المشر تین ہے۔ وہ محض اس بنا پرانکار کرتے ہیں کہ ان کی عقل میں نہیں آتی 🕏 اورہم اس لئے انکار کرتے ہیں کہ اصول ہے ان کا قابل سلیم ہونا ثابت نہیں۔ فاي الفريقين احق بالامن اب كنتم تعلمون آپ کہیں گے کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے میں کہتا ہوں کہ مزل تک پہنچنے پر بی سفر کی کامیا بی موقو ف نہیں بلکہ بہت کچھ راہ سفر کے تعین وانتخاب پر بھی ہے۔ آخر 🛊 میں فنی نقطہ ونظر ہے بحث کا آغاز کرتے ہیں۔اس میں خصوصیت ہے حافظ ابولیم کی 🕊 ہل انگاری پر دار تحقیق دے کر پوری کتاب کو گویا غیر معتبر تابت کرنے کی کوشش کی 🕊 ہے چرندکورہ روایات پراجال حم کی جرح کی ہے۔

آخریں جناب آزاد نے سائل کے تن میں ان مجزات کے انکار پرجزاء کی ما کی ہے۔ ہماری بھی بیدها ہے کہ آزاد کی بیدها قبول ہومگر افسوس آزاد کوعلم نہیں۔ ۱۶۱۰ منجزات کی جز ابہت بخت ہوگی کیونکہان کاا نکارفد رہے۔ میلا دکی مجلسوں کی افاویت جناب آزاد کے نزدیک اس حد تک مسلم ہے الدایخ مقصد کے لحاظ ہے ایک بہترین وی ٹی مل تھیں مگرخرابی آئی کدری تقریب رن گئی ہیں اور امراء اور رؤسانے آئیں اپنی ریا اور اپنی دولت کا ذر ایعہ بٹالیا ہے۔ وجہ الكاربياب أزادصاحب كنزويك الناش من مجزات ولادت بيان مين مونى عايين اور شدزیا وہ خرچ کرنا جا بینئے ۔سید حی سادی بات چند عملی تعلیمات بیان کر دی جا تیں 🕊 تو شاید انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ جیرت کی بات ہے کہ ایساصاحب علم جس کے علم کے شہرے ایک خصوصی علقے میں آ سان تک پہنچے ہوئے ہیں بدچاہتا ہے کہ مولود کی م مجلسوں میں میلا د کے واقعات نہ ہول تو فر ما ہے کھر اُنہیں مولود کی مجلسیں کیوں کہا جاتا ہے باتی رو گیا عبادات ومعاملات وغیرہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا ذکر تو بهارے نز ویکے ضرور ہونا چاہیے مگر ریہ بعد میں پہلے حضور انورصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کے ارباصات جوآپ کی صدافت و حقانیت کی نا قابل تر دید دلیل ہیں۔ (جیسا کہ کافی تفصیل ہے اس پر اوپر روشنی ڈال دی گئی ہے ) بلکہ ان واقعات میں آپ کی و انقلابی تعلیمات کے واضح اشارات موجود ہیں (جیسا کداو پر گزرا) یقینًا ایسے ہوا قعات میں ایک خاص اثر ہے۔جس نبی نے آتے ہی خدا کے داحد ،معبود اور قادر مطلق ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور دنیا میں قدم رکھتے ہی آ زادی اور عدل ومساوات

فلاف عقل ہیں۔ فج پر ہزاروں رو پے خرچ کر دیناان کی عقل کیلئے جائے ماتم ہے۔ قربانی کے خلاف بکنے والے بھی اے خلاف عشل ہی قرار دیتے ہیں۔ اگرآپ غور کریں اور مجڑات وکرامات کے بارے میں انکار منکرین کا تج بيركرين توسيح كين ك كدوراصل بداوك خداكي فقدرت كامله عي يح منكر یں (مؤلف تغییر المنادایک بلندیا پیرخیال تفق ہونے کے باوجود مجزات کی حقیقت ع متعلق تحریر فرماتے ہیں ، مجرہ کی حقیقت کے متعلق سب سے زیادہ مشہورادر محقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنے عادی افلام کے خلاف صرف اپنی قدرت ہے 🔹 ظاہر فرماتا ہے تا کہ میر بات ثابت کردے کہ نور میں طبیعیہ خود اس کے تکوم ہیں۔وہ ان کا محکوم نہیں ، جس طرح جا ہے دہ ان میں تصرف کرسکتا ہے۔ (تر جمان داسنہ جارہ ) 💺 جو تحض مجزات اور کمالات کو مانتا ہے اس لئے مانتا ہے کہ خداوند کریم قادر مطلق ہے اور وہ سب پھھ کرسکتا ہے لبذا نبی کامجزہ یا ولی کی کرامت جب اللہ کی 🕊 قدرت کاملہ کی مظہر ہے تو سب کچھ مکن ہے۔جوان کا (لیعنی میجز بے یا کرامت کا ) منکر ہے وہ خدا کی قدرت کا منکر ہے (اگر چہاس بات کو وہ بڑے خوش کن اور 🌞 خوبصورت اندازیں پیش کرتا ہو) سرسیداوراُن کے ساتھیوں کومثلاً عصائے موسوی 🔹 کے چرت خیز کرشموں کا انکار ہے تو کیوں؟ اس لئے کہ اُن کی عقل تعلیم نہیں کرتی کہ 🔹 خدالکڑی کے ڈنڈے کو پیرطاقت دے تکے۔ بندہ مؤمن خدا کے غیرمتنا ہی کمالات 🕏 قدرت پرایمان رکھتا ہے لہذا اُ ہے کی مجز ہے یا کرامت کے امکان میں شک کرنے 🔹 کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وصلى الله عليه وآليه وسلم له شافعاً ومشفعاً واخلف الله عليه بكل ورهم عشراً فيابشري لكم أمة محمد لقد كنتم خيراً في الدنيا و الاخرى فياسعد من يعمل لا حمد مولداً (مولدالعروس صفيه) ترجمه: سو یاک ہے وہ ذات جس نے اس نبی کریم (علیہ انصلوٰۃ والسلام) کونبیوں کا باوشاہ بنا کر پیدا فرمایا اوران کیلئے عالم هکوت میں شرف وذکر کو بلند فرمایا اور جوان کے میلا د شریف سے خوش ہوا۔ اللہ تعالی نے اس کوآ گ سے بچالیا اور جس نے آپ کے ميلا وشريف ميں ايك درجم خرچ كيا تو حضور اكرم صلى الله عليه وآلبه وسلم اس كي شفاعت فرما کیں گےاورآ پ کی شفاعت قبول ہوگی اوراللہ تعالی ہر درہم کے بدلے 🕏 وی درہم کا تواب عطا فرمائے گا۔اے است تحدیدا تھے بشارت کہ تونے ونیا وآخرت میں خیر کثیر حاصل کر لیا تواس کی خوش بختی کے کیا کہنے جوحضور صلی اللہ علیہ وآله وسلم كاميلا وشريف مناتا ہے-

دولت کی نمود کے ہزاروں کر شے دیکھتے ہیں محفل میلادییں مال ودولت مخترج کرنامحض خدااورائی کے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کیلئے ہے جو منظروں اور منافقوں کو ایک آئے نہائی ۔ وہ لوگ اپنے میٹے کی پیدائش پر ، بھائی ۔ کی شادی پر ،الیکشن کے دوران ،کسی وزیر کی آئد پر ،اپنے نہ ہمی کونشن میں کیا جھے نہیں ۔ کی شادی پر ،الیکشن کے دوران ،کسی وزیر کی آئد پر ،اپنے نہ ہمی کونشن میں کیا جھے نہیں ۔ کی شادی پر ،الیکشن کے دوران ،کسی وزیر کی آئد پر ،الیے نہ ہمی کونشن میں کیا جھے نہیں ۔ کی شادی پر ،الیک دل جلا ۔ پھر سے ول کے ۔ادھران کا دل جلا ۔ پھر سے ول کے آخر تک اس جلن میں جنال رہتے ہیں ۔ حتی کہ آخری جلنے کی جگہ میں جنال رہتے ہیں ۔ حتی کہ آخری جلنے کی جگہ میں چھو جاتے ہیں۔

کی بات کی ہے۔ اس کے جیرت انگیز واقعات کیوں ندسنائے جا کیں۔ کیونکہ نبی اور ونیا کے دوسرے مسلحین میں یہ ایک بنیاد ک فرق ہے کہ نبی آتے ہی اپنے اصلاحی پروگرام کا تعارف کرادینا ہے جبکہ دوسرے مسلحین سالہا سال کے غور وفکر کے بعد اس میدان میں آتے ہیں۔

اگر تفلیمات کی اولین تبلیغی بین او رسیرت مقصود ہے تو بیرسیدا دشریف کے واقعات بھی او یا تغلیمات کی اولین تبلیغی بین اور سیرت مقصود ہے تو بیرسیرت کاعنوان اوّل ہیں۔ جو کمالات اللہ کریم اپنے ہندوں کو عطا فرما تا ہے ۔ اُن میں خصوصی حکمتیں ہموتی میں (کسی کی مجھے میں آئیں یا نہ آئیں) اور اُنہیں ضرور بیان کرنا چاہیئے کہ اس (بیان) بیں دینے والے اللہ کاشکر بیہ ہادراعتراف قدرت اور لینے والے نمی کی عظمت ہاور موجب اطاعت ( کیونکہ کسی کی عظمت ول میں بیٹھ جائے تو اطاعت کی طرف دل خود بخو د ماکل ہوجاتا ہے)

جناب آزادکوال بات ہے بھی بڑی تکایف ہے کہ لوگ ان محفلول میں بہت زیادہ خرج کرتے ہیں کیول کرتے ہیں آزادصا حب کو بدگمانی ہے کہ محض دولت کی نمود کیلئے ہمارا حس نظن ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ یہ کہ مال خرج کرتے ہیں (محدث کے فقیم نقا وعلامه ابن وہ یہ کہ مال خرج کرتے ہیں (محدث کے فقیم نقا وعلامه ابن جوزی علیہ الرحمة فرماتے ہیں فسیحان من خلق هذا النبی الکویم سلطان الانبیاء ورفع له فی الملکوت قدر اوَّ ذکراً و جعل لمن فرح بمولدہ محدث من النار وستراً ومن الفق فی حولدہ در هما کان المصطفی

عقل کو آستاں سے وُور نہیں اس کی قسمت میں پُر حضور نہیں علم میں بھی سرور ہے لیکن میں دہ جنت ہے جس میں حور نہیں

کاش! غدااورمجوب خداصلی الندعلیه د آلبوسلم کی رضا آپ کی منزل مقصود ہوتی اور پھرائیان وعشق ہے سرشار ہو کر اس کی طرف آپ گا مزن ہوتے اور دیکھتے کہ ایک ایک قدم پررحمت خداوندی کس طرح دعظیری فر ماتی ہے گر آپ دولوں نے انکار ہے سفر شروع کیاا نکار کے راہتے پر چلتے رہے اورا نکار ہی کی منزل پر پہنی گئے۔ عشق وائیان کاراستہ جو تمہارے مقدر میں نہیں تُو رُعلَی تُو ہے۔ اور 'مقل وعلم'' پر پٹی انکار کاراستہ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَهُقَ بَغْضِ کے مصداق ہے۔

بظاہر عقل ( میمی عقل خود سر ) کا راسته زیادہ خطرناک ہے ، مگر غور کریں تو ا حادیث وروایات کے انکار کے تیشے ہے جو راسته تر اشاجائے گا و و بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ یہی وہ علم ہے جسے حدیث پاک میں علم غیرنافع لے کہا جاتا ہے اور جس سے بناہ مانگی گئی ہے نیز یہ بھی فرمایا گیا ہے۔

اتَّ اَحُرُفَ مَا الْحَافُ عَلَى اُمَّتِی کُلُّ مُنَافِقِ عَلِيْمِ اللِّسَانِ (طِرالُ کِيرِ)

ا اور فورقر آن پاک بین ہے ویتعلمون ما یضو هم و لا ینفعهم (القره ۱۰۱)اور دو التی میں جوانیش نقص ن دے گا اُنگان دے گا" کنزاا ایمان")

مجرا الكار كى جدا گاند بنيادول كے فحت آ زاد صاحب ظاہر كرتے ہيں كہ سائل کے الکار کی بنیاد ' مفتل' سے اور مجیب کے الکار کی بنیاد ہے روایات کی فنی حقیق یر ۔ گویا دونول منکر ہیں ایک کا طرز انکار گھٹیا اور دوسرے کا اعلیٰ ۔ آخر میں خوداس پر یوں تیمرہ کرتے ہیں' آپ کہیں گے کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، میں کہتا ہوں کہ منزل تک چیجے ہی سفر کی کا میالی موقو ف خبیس بلکہ بہت کچے راہ کے قبین وا متحاب پر بھی ہے۔'' آ زاد کی میرسوچ بھی سطحی ہے۔ حقیقت یہ کہ منزل پر جب کوئی پہنچ جائے ، 🔹 جس رائے ہے بھی پہلے پنچے کامیاب ہے۔مزل پہ بھی کرمیافر کوجو خوشی ہوتی ہے 🕊 ورائے کی تکلیفوں اور راحتوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے ویتی کس راستے پر 🛊 منزل کی طرف جانا ہے بیسوال تو عزم سفر کے وقت ہوتا ہے نا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد۔ جب سائل اور مجیب دونوں کامقصود'' انکار'' ہے ایک عقل کے راہتے پر جلا د وسراعکم کی راہ پر ، دونو ل کا حال منزل پر پہنچنے کے بعد یکساں ہے کیونکہ دونو ں مراد کو 🛂 ﴾ کئے گئے ۔ بیا لگ بات ہے کہ جس منزل پر بیدوونوں پہنچے ہیں' وہ منزل قابلِ تحسین ہ نہیں۔لاکق نفرین ہے۔ مرتبت ہے انکارنہیں لیکن کیا کیجیئے کہ بیان لوگوں میں ہیں جن کی نسبت مسلم ہے کہ فضائل و مجزات میں رطب و یابس اورضغیف وموضوع ہرطرح کی عدیثیں درج کر دیا کرتے تھے۔

تیور ملاحظ فریائے فضائل و مجزات میں انہوں نے جو پچھٹن کیا ہے رطب
ویابس اورضعیف وموضوع کے سوا پچھٹیں اور گویا سے بات اُن کے بارے میں مسلم
ہے ۔ پچر ثبوت کیلیے اپنے پیند بیرہ محدث (جنہیں اُنہوں نے اپنے اُستاد علامہ شکی
کے ساتھر کی بھگت کر کے اُن کی وفات کے بینکٹروں سال بعد مجدد منوالے کی کوشش کی
ہے ۔) علامہ ابن تیمید لے کی رائے تقل کرتے ہیں۔

''اوراس میں بہت کی حدیثیں ہیں جوتو کی دسن ہیں اور بہت کی ضعیف اور بہت کی ضعیف اور بہت کی ضعیف اور بہت کی حال ان احادیث کا ہے جو ابولایم نے خلفا کے فضائل میں ایسورت ایک مستقل کتاب کے روایت کی ہیں'' ۔ حلیۃ الاولیاء (اس کتاب کے ابارے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوکی قدس سرہ کی رائ عالی ملاحظ فرمائے ۔ از نواور کتب الوار کتباب حلیۃ الاولیاء است کے نظیر آن دراسلام تصنیف فرمائے ۔ از نواور کتب الوار کتباب حلیۃ الاولیاء است کے نظیر آن دراسلام تصنیف فیزی محدث ابولیم کی ناور کتابوں میں سے حلیۃ الاولیاء ہے جس کی شل اسلام فیزی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ ) کی ابتداء میں

سوال ہیں ہے کہ کما ب میں ضعیف دموضوع روایت کے علاوہ قوی وحس

ا = (خیال رہے جناب آزاد کوسیاس رہنماؤں میں پیند آیا تو گاند ۔ محدثین وناقدین حدیث میں ا اچھالگاتو" این تیمیہ")

### روايات كافنى تېزىيە:

جناب آزاد نے ان واقعات پرمشمل روایات کا فئی تجزیه کرتے ہوئے ان سب کوموضوع ضعیف تشمرایا اور جن کتابوں میں بیدوایات ہیں اُن کے خلاف بھی غم وغصہ کا اظہار کیا ہے۔اس سلیلے میں اُنہوں نے جلیل القدر محدثین اورملت اسلامیہ کے عظیم الشان محسنین کے علمی کارناموں کا احساس تک نہیں کیا۔ چونکہ مقصور تحقیق نہیں تھی بلکہ عقل کے بجائے علم کے ذریعے انہیں غیرمعتبر ثابت کرنا تھا۔ اس لئے ہو جو چھ تھیار بھی اُن سے استعال ہو سکا کیا اور جس جس کو بھی اپنے رائے میں حائل دیکھا ، ہٹانے کی کوشش کی عظمتِ شان کے اعتراف پر کہیں مجبور ہوجاتے ہیں تو پھر فطری انکار انہیں سرکٹی پر مجبور کر دیتا ہے اور وہ پھر او ﷺ بھے ہتھیاروں پر 🕊 آ جاتے ہیں ۔ حافظ ابولنیم علیہ الرحمۃ ہے وہ ای بنا پر سخت ناراض ہیں ( کہ انہوں نے نضائل و کمالات نبو بیملی صاحبها الصلو ۃ والسلام کواُ جا گر کرنے کی مؤمنا نہ کوشش کیوں کی ہے ) چنانچے فرماتے ہیں۔ان ( حافظ ابولغیم صاحب دلائل ) کی جلالتِ ﴿ ے لئے گئے ہیں تا کہ شور وغو غائے عادی ذراستعمل کرلب کشائی کریں۔اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک میں۔ کوئی شک نہیں کہ مذکورہ کتاب استاد سے خالی ہے مگر ابن جوزی جیسے منشد دمزاج نقاد کا اُنہیں قبول کر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔

پھر جب روایات کا فنی تجزیہ ہی مقصود نے تو فرمایے کہ کیاضعیف اور موضوع میں کوئی فرق نہیں اور کیاان دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں۔ آزادصاحب کے انداز تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ آئییں اس میں کوئی فرق محسوں نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کروہ کی چیز کوضعیف ثابت کرتے ہیں اور جب برعم خودوہ ضعیف قابت کرتے ہیں اور جب برعم خودوہ ضعیف قابت کرتے ہیں اور جب برعم خودہ ہ شعیف قابت کر دیے ہیں۔ چیزت ہے جن الوگوں کوضعیف اور موضوع کے فرق کی بھی تمیز نہیں۔ نامور مفسراور محقق ومحدث کے قطور پر مانے اور منوائے جاتے ہیں چنا نچہ پہلی تین روایتوں کو بے اصل ثابت کرنے کا طور پر مانے اور منوائے جاتے ہیں چنا نچہ پہلی تین روایتوں کو ہے اصل ثابت کرنے کی سعی خرموم کرتے ہوئے علامہ سیوطی کا اپنااعتر اف ایوں پیش کرتے ہیں۔

''سیردوایت اوراس ہے قبل کی جوروایتیں بیں توان میں بخت وشدیدا نکار وقباحت ہے اور ہاوجودان کے اشد شدیدا نکار کے میں نے اس کتاب میں جو درج کیا تو میرادل اس اثر کو پیندئییں کرتا تھا۔ مگر میں نے محض حافظ ابوقعیم کی چیروی کے خیال سے ایسا کردیا''( قومی ڈائجسٹ صفحہ ۹۲)

آ زادصاحب نے اسے سب سے بڑھ کرایک بر ہان اور شہادت واضحہ (جو فی الحقیقت ان روایات کے موضوع ہونے کا آخری فیصلہ کردیتی ہے۔) قرار ویا ہے کہ کیونکہ النصائص الکبری (جس میں سیروایات درج ہیں) کے عظیم مصنف روایات بھی موجود ہیں تو پھر پوری کتاب کے بارے بیں جناب کی آزاد بیانی کتی ۔
ولخراش ہے۔اور جے دہ'' مسلم'' کہدر ہے تھے۔اُن کے مجبوب نقاد ہی نے اُس کے ۔
طلاف رائے دی ہے گویا جس رائے کو وہ بطور شہادت پیش کرنا جا ہے تھے وہی اُن کے خلاف نکلی ہے۔ اُس کے خلاف نکلی ہے۔ اُس بیں کوئی شک نہیں حضرت ابونیم بعض مقامات پر تساہل کے خلاف نکلی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں حضرت ابونیم بعض مقامات پر تساہل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں حضرت ابونیم بعض مقامات پر تساہل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں موسوع ہے تھے ضعیف وموضوع ہے۔ اس میں فعنائل و بھزات کے طور پر درج کر دی ہے۔ بے سو ہے سمجھے ضعیف وموضوع ہے۔ اس میں اُن کہ اُن کر نا ہے۔

كيابية فقيقت نهين كدروايات ميلا وملي حافظ الوقعيم علية الرحمة مفرونهين، انہیں دوسرے جلیل القدر علماء ومحدثین نے بھی اپنی تصانیف میں شامل کیا ہے۔ جناب آزاد کے سائل نے جن واقعات کوخلاف عقل کہااورخود آزادصاحب جنہیں ضعیف وموضوع ٹابت کرنے کیلئے ایزی چوٹی کا زور لگار ہے ہیں۔تقریبًا بیسب (واقعات) حضرت محدث ابن جوزی علیه الرحمة کی معرکه آراءتصنیف مولد العروس میں موجود ہیں۔ پھرابن جوزی علیہ الرحمة کا تشد دمزاج اُسی طرح معروف ہے جبیہا 🚅 کہ جناب ابن تیمیہ کا ۔ جب ابن جوزی جیسے محدث جو بخاری شریف کی بعض روایات کوضعیف وموضوع کہنے ہے نہیں چو کتے ، بھی اپنی ساری تنقیدی قو توں ( کو 🕊 بردئے کارلاتے رہنے ) کے باوصف ان مضامین کو بغیر کسی ردوکد کے اپنی تصنیف ضعیف میں درج فرمارے ہیں تو جناب ابوالکلام آنزاد کا چیخنا چلانا چرمعنی؟ آپ نے ملاحظه فرمایا ہوگا گذشته صفحات میں اکثر و بیشتر اقتباسات ای کتاب (مولد العروس) ا یصیح وہ حدیث ہے جس کی اسٹاد متصل ہو، سارے راوی متقی ہوں ( کوئی ت یا غیر معروف نہ ہو) سب راویوں کا حافظہ تو کی ہواور وہ (حدیث) کسی مشہور میث کے خلاف نہ ہو۔

۲۔ حسن وہ حدیث ہے جس کے کسی راوی میں بیرصفات اعلیٰ در ہے گی نہ اوں مثلاً کسی کا تقو کی کم یا حافظ کمزور ہو۔

۳۔ وہ حدیث جس کا کوئی راوی متبقی نہ ہو یا مضبوط حافظے کا مالک نہ ہو۔ کو یا حدیث سیجے کی شرا اَط میں سے کسی ایک شرط کی کمی ہو۔

پہلی دوشمیں سے اور سن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں گرتیسری قسم

یعنی ضعیف، احکام ہیں معتبر نہیں البتہ فضائل اعمال یا منا قب رجال ہیں معتبر ہے۔
ضعیف حدیث معاذ اللہ جھوٹی اور گھڑی ہوئی نہیں ہوتی جیسا کہ آزاد نے غلط نہی پیدا

کرنے کی کوشش کی ہے ۔ جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیث کو جو دراصل حدیث ہوتی ہی

نہیں موضوع کہتے ہیں وہ کسی صورت اور کہیں بھی معتبر اور مقبول نہیں ۔ لہذا ضعیف

حدیث جو محض کسی عمل یا کسی انسان کی فضیلت کو خابت کرنے کیلئے محدثین کے

مذرد یک کافی ہوتی ہے ، کو کسی تر نگ ہیں آ کر موضوع کہد دینا فن حدیث سے

نزد یک کافی ہوتی ہے ، کو کسی تر نگ ہیں آ کر موضوع کہد دینا فن حدیث سے

ناوا قفیت کی دلیل ہے اور بیا کسی کوزیبا ہے جو انکار بی کو اپنا مقصود گھر اچکا ہو۔

ناوا قفیت کی دلیل ہے اور بیا کسی کوزیبا ہے جو انکار بی کو اپنا مقصود گھر اچکا ہو۔

پھرضعیف دویا دو سے زیادہ سندول سے روایت ہوجائے (اگر چہدہ سب اسندیں ضعیف ہول) یااس پرمعتمد علائے امت کا عمل ہوتو بھی حسن ہوجاتی ہے اور حسن ہونے کے اعتبار سے احکام میں بھی حجت بن جاتی ہے۔ بھمی اوالیاء کرام کے

علامه سيوطي كابيا پنااعتراف ہے۔ ليكن سوال توبيہ كهائ اعتراف ميں ان روايت كوموضوع تونبين كما كيا\_روايت حدورج منكر وضعيف سبى ،موضوع بير بحى نبيل بك جس وج ے أنهوں نے انہیں شامل كتاب كيا ہے ۔ ضرور قابل غور ہے كيا ان ففظوں كَمَ أَيْنِ مِن جِمَّا بِسِيولِي حافظ الوقيع كَيْعَلَم وَتَفَلَ وحفظ بِراسِينَة اعتَادِ كَا اطلبار نبيل فر ما د ہے۔اور کیا یہ مجی کئی مختلیم مسن و محفق کوخراج تنسین چیش کرنے کا ایک معروف انداز میں ہے۔اس اعتراف سے جہاں صافظ الوقیم کی قدر ومزات واضح ہوتی ہے و بیں روایت کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم کے مزار کے قریب جا کر قنوت نازلہ کے بارے بیں اپٹی تحقیق کی بجائے امام اعظم کی ، تحقیق رغمل کرتے ہیں (شامی) تو کیا یہ نتیج نہیں لکانا کدامام شافعی،امام اعظم کے علم وسیج کے معترف ہیں اور خود مجتبد ہونے کے باوجود اُن کی مجتبدا نظمت کوسلام کر رے ہیں۔ حقیقت رہے کہ آ زاد کی آ زادانہ محقیق وتنقید کے ریکر شمے بار بارنظر آتے ہیں کدہ ہ دلائل دیتے ہیں روایت کے ضعیف ،متکر یا منقطع ہونے کے اور تھم لگا دیے ہیں۔ موضوع ہونے کا۔ کیونکہ جادہ تحقیق پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنی منزل انکارقر اردے کے ہیں۔اور جب الکاربی مقصود ہوتو موضوع ثابت کرناضروری ہوا، البذا تواعد وضوالط كونظرانداز كرنابي مناسب ترب

آ ہے اب محدثین سے اپوچھتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع میں کیافرق ہے اور م دونوں کا کیا تکم ہے۔ضعیف صدیث کی حقیقت سمجھنے کیلئے پہلے ایک دوبا تیں ذہن نشین کر لیجئے۔اسناد کے لحاظ ہے حدیث کی کئی تشمیس ہیں۔جن میں تین زیادواہم ہیں۔ ا دیتے ہوئے قرماتے ہیں۔

الصَّعِيْفُ يُعَمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْاعْمَالِ اتفاقاولِدُا قال المُتنا مُسْحِ الرَّقْبَةِ مُسْتِحِبُّ أَوْ سُنَّةً (ترجمه: فضائل اعمال مين صديث ضعيف پربالاتفاق عمل كياجاتا ہے اى لئے ہمارے ائم کرام نے فرمایا کدوضویس گردن کامسی مشخب یاسنت ہے )۔ یہے انجال وا دکام کے بارے ضعیف کی صد۔ ( کہمجی اس سے استخباب یا سنت تک ثابت کی جاتی ہے ) حضرت امام ابوطالب کی قدس سرہ قوت القلوب نی المعاملة الحيوب مين فرمات عيل-

ٱلآخاديث في فضائل الاعمال وتفضيل الاصحاب مُثقبًلة مُحْتَمِلَةً كُلّ حَالٍ مَقاطِيعُهَا و مراسيلها لا تُعارض و لا تُركُ كذلك كان السَّلفُ في فعلون لرجمه فضائل اعمال تفضيل محابه كرام رضوان الشعليم اجمعين كي حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول و ماخو ذہیں ۔مقطوع ہوں خواہ مرسل ، ندان ا کی مخالف کی جائے ۔ نہ انہیں روکریں ائمہ سلف کا یجی طریقہ تھا۔ ( منبرالعین از اعلیٰ

کیا گیا ہے مگر چوفکہ شام کے علماءاس کی روایت کے ساتھ اس پڑل بھی کرتے تھے 🔹 اور یہاں جن روایت کوضعیف ثابت کرنے کی جناب آزاد نے کوشش کی اس لئے اکثر ضبلی علانے اس کومتنب سمجھا ہے۔ (اقتضاءالصراط المتنقیم صفحہ ۳۲ 🐩 🚅 ہے۔ا نکاتعلق صحابہ کرام رضوان الندیکیجم اجمعین کے فضائل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود حضرت ملاعلی قاری موضوعات کبیر میں حدیث سے گردن کوضعیف قرار 🌲 سرور کا کنات فخر موجودات حضور جان کرم آن شرف صلی الله علیه وآله وسلم کی عظمت

کشف ہے بھی کسی حدیث کا ضعف دور ہو جاتا ہے (لینی حدیث ضعف برعمل کرنے سے جو قائدہ بیان کیا گیا تھا، کشف والے کونظر آیا اور یول مضمون کی تصدیق ے روایت کا درجہ بڑھ گیا ) یو ٹی حسن حدیث بھی اس طرح سے کا درجہ یالیتی ہے اور أى طرح الل تحقیق ومتر قبق كيليج دليل بن جاتی ہے۔ يول توبية قاعد في حديث کے کی بھی طالب علم سے پوشیدہ نہیں مگر چونکہ حضرت آزاد کو حافظ ابن تیمیدے عشق ہے لہذا اُنہیں کاارشاد عرض کیاجاتا ہے تا کہ عاش کوفرارآ ئے۔

والحديث اذالم يُعلم الله كذب فروايتُه في الْفَضَائِلِ أَمِرٌ قَرِيْتِ أَمَّا اذَا عُلِمَ اللَّهُ كَذِبِّ فَلَا يَجُوزُ \* ورو اينته الامع بيان خاله (اتقاء العراط المتقيم ١٠٠١)

ترجمہ: حدیث کے متعلق جب تک پیمعلوم نہ ہو کہ جھوٹی ہے تو فضائل میں اس کی روایت کرنا قرین قیاس ہے لیکن جب بیمعلوم ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو پھر 🕷 اں کی روایت اس شرط ہے جا کڑے کہ اس کے ساتھ اس کا حال بھی بیان کیا جائے ۔ بلکہ بھی بھی حدیث ضعیف احکام وسیائل میں بھی قابل عمل گر دانی گئی ہے مثلًا ہو نبی 💆 حافظ این تیمیدای کتاب میں فرماتے ہیں۔

وفن کے بعد تلقین میت کے بارے میں جوحدیث مروی ہاں میں کلام 🛊 🕏 حضرت قدس سرہ)

ان دونوں شرعوں پر بنی ہے جو شخص ان شروع کا مطالعہ کرنے گا دہ بیدد کیھے گا کہ ان حفاظ نے کیے کئے آڑے موقعوں پراور کننی کثرت کے ساتھ کتب ولائل کی روایات سے مدولی ہے کے میں روایت سے راوی کا نام ،کسی مقام کا نام اور کسی بعض ضروری تفصیلات علم میں آ جاتی ہیں ۔ان کے متابعات اور شواہد کا بڑا ذخیرہ انہیں کتب سے فراہم ہوتا ہے۔ (ترجمان النة جلد ۴ سفی ۲۹)

ای کتاب کا ایک اورا قتباس ملاحظه دو عنوان ہے بعض وه مجزات جن کی عام اسانید تو ضعیف ہیں لیکن حفاظ وائمہ کے نزد یک وہ دوسری قابل اعتبار اسانید سے ثابت ہیں ۔اس کے تحت فرماتے ہیں:

صافظ ابن تجررتمة الله تعالی علیه نے باب علامات
النوت کے شروع میں آپ کی ولاوت کے وقت خاند آ مند
منورجو جانا اور تصورشام کا روش ہونا ،آسان سے ستاروں کا
جھاتا ہوا معلوم ہونا۔ شب ولادت میں ایوان کسری کے بعض
کنگروں کا گرجان آ تشکدہ فارس کا بچھ جانا اور آپ کی دودھ
پلانے والی عورت کے دود رہیں بڑی برکت ہونی اوراس کے
بلانے والی عورت کے دود رہیں بڑی برکت ہونی اوراس کے
مطاوہ وان کے گریس تشم تم کی دوسری برکات کا ذکر کیا ہے۔
(ملاحظہ ہونتے الباری)

حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے مججزات کی تعدادا کیک ہزار سے بھی زیادہ ہے ۔ پھران کی انواع واقسام کا اجمالی تذکرہ وعزت ہے ہے۔ اور اس بنا پر ان کو معاذ اللہ خوا کو اوضعیف وموضوع ٹابت کرنے کی مذہوم کوشش محبت وائمان سے خالی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ یہ کس قدر خضب کی بات ہے کہ ایکی روایت جنہیں بڑے بڑے ائمہ صدیت نے دلائل نبوت کے طور پر بیش کیا۔ اُنہیں پر معاذ اللہ موضوع و بے بنیاد ہوئے کا الزام لگا دیا جائے اور اُن عظیم بھیش کیا۔ اُنہیں پر معاذ اللہ موضوع و بے بنیاد ہوئے کا الزام لگا دیا جائے اور اُن عظیم بھیستہ کے مدد کا فیصلہ بھیستہ کومور دطعن والاکن فرمت قرار دیا جائے۔ افسوس انہیں اپنے مجد د کا فیصلہ بھیستہ بھی دیا تھیں۔

ترجمہ۔ بیروہ کتابیں ہیں جن میں آپ کی نیوت کی علامات اور آپ کی رسالت کے دلائل کی وہ حدیثیں بھی اتن کثرت ہے موجود ہیں کہ اگر ججۃ الوداع اور م عمرہ حدیبیہ کی طرح ان کومتوانز کہ دولتو بھی پیجانہیں۔

ولائل نبوت کی انہیں کتابوں کے بارے میں مشہور دیو ہندی عالم جناب مولا نا بدعالم کا فقط نظر ملاحظ ہو۔

''ای کے علاوہ بخاری شریف کی شروح میں اس وقت جوسب سے عمدہ شروع مجھی گئی ہیں ۔ وہ دنیا کے دو بڑے حافظوں کی ہیں بعنی حافظ بدرالدین عینی علیہ الرحمہ اور حافظ ابن جمرعسقلانی علیہ الرحمة رہی شرح حافظ قسطلانی علیہ الرحمہ تو وہ

جاتی ہے۔ لہذابیروایات میلادضعیف ہونے کے باوجود جب ایک دوسری کوتقویت ویں حتیٰ کہان کے مضامین متواتر کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں تو کیوں معتبر تہیں ہوں گی ( عالاتکہ حسن نہ بھی ہوتیں معجزات وفضائل ومنا قب میں ان کاضعیف ہونا بھی مقبول ومعتبر ہونے کیلئے کافی تھا) پھرامل کشف سب کے سب انہیں تعلیم کرتے آئے ہیں اور کسی ایک صاحب کشف نے بھی ان کی مخالف نیس کی تو ابوالکلام آزاد کیلئے نہ ہی ، عام اہل محبت کیلئے یہ بات بھی جمت ہے۔ چنانچہ الضائص الکبری کے عظیم مصنف علامه سیوطی علیه الرحمة نے پچھتر (۷۵) بارجا گتے ہوئے حضور پر اور صلى الله عليه وآله وسلم كى زيارت كاشرف حاصل كيا حسب ضرورت روايات اور احادیث کے بارے میں بھی پوچھا کرتے۔ اس صورت حال سے بہت سے دوسرے صوفیاء وحد ثین بھی مشرف ہوئے۔ پھر عظیم محدثین کا محافل میلا دمنعقد کرا کے اُنہیں سننا سنانا بھی کو یاعلاء کے حمومی عمل وقبول کی وجہے ان کی توت بیں اضاف كرويتا ہے۔ البذا خواہ مخواہ ان كے بارے ميں شكوك وشبهات واردكر نا اور افواہيں میلانا بغض کی علامت نہیں تو کیا ہے۔

یا در ہے علم حدیث کا ایک اہم قانون تلقی بالقبول بھی ہے لیعنی علاء کرام کا سمسی حَدیث کو قبول کرتے آتا اور یوں اس کے مضمون کا عام انسانوں کی نظر میں مقبول ومتنز تھم رنا بھی ایک مضبوط دلیل ہے کسی روایت کی صحت کی (ای کا نام ہے تلقی بالقبول) حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں۔

قَالَ بِعُضُهُمْ يُحْكُمُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ

فرماتے ہوئے لکھا ہے جیسے قرآنِ مجید، چاند کا دو گلڑے ہوجانا ، اہل کماب کی ا شہادت ، کا بمن کی پیشگو کی ، غیبیآ ازیں اورا نبیاء پلیم السلام کی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارتیں ، قصہ اصحاب فیل اوراس کے علاوہ آپ کے من ولا دت میں دیگر تجا نبات کا ظرور ، اور آسان پر غیر معروطریقے پر بکٹرت ستاروں کا ٹوٹن ، گذشتہ اور ستنتبل کی ایسی خبروں کا بیان کرنا جن کا علم اللہ تعالیٰ کے بنائے بغیر کسی کونہیں ہو سکتا ۔ ۔ ۔ النے ۔ ( الجواب السیح از جلد اسفیہ ۱۵۵۵) ( ترجمان السنہ جلدم )

#### ایک اورا قتباس ملاحظه ہو

'' یہ بجیب بات ہے کہ جواحادیث یاضعیف اسانید کے ساتھ کتب دلائل میں روایت کی گئی ہیں۔ اٹکی پشت پر کوئی نہ کوئی صدیث مجمل یا مفصل ، کتب سیجھ میں بھی موجود نظر آتی ہے اس لئے ہزار آپ انکاریا تاویل کی راہ اختیار کریں لیکن اس نوعیت کے مجمز ہ کا نبوت ماننا ہی پڑتا ہے۔ (ترجمان السنہ جلد م

ضعیف اسناد کو دومری ضعیف اسناد سے قوت مل جائے تو حسن کے درجے استاد سے تو ت مل جائے تو حسن کے درجے استاد سے بھی روایت کا استحق ہوں ہے جیں استاد ہے کشف سے بھی روایت کا مستحف دور ہوسکتا ہے (جیسا کہ بانی دارالعلوم دیو بندمولا نامحمر قاسم صاحب کے قبول مصرت جنید بغدادی رحمة اللہ تعالی علیہ نے ایک صاحب کشف نوجوان کے بارے میں فرمایا ،اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو بھے کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی سخت تو بھے کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی سخت تو بھے کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی سخت کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کئی کے کئی کے کئی کے کئی

نیز وہ ضعیف روایت بھی جس پرعلائے است کاعمل ہوضعف ہے بالاتر ہو

آ زادصاحب) کے نز دیک پیرسے ضعیف منقطع (بلکہ موضوع) ہیں۔اوپر تفصیل ے پیربات بیان ہوچک ہے۔ کہ آ زادصاحب زیادہ سے زیادہ انہیں ضعیف یا منقطع وى نابت كريحة بين، موضوع كالفظ كض جوثي فضب كى بنا يراستعال كرتے بين ره گیاان کاضعیف یا منطقع ہونا ۔اس بنا پرانہیں مستر دنہیں کیا جا سکتا کیونکہ محدثین کا اس پراجماع ہے کہ فضائل اعمال یا منا قب رجال میں الی حدیثین قبول میں اور جحت بھی ۔ اکا برمحد ثنین تک کا بیر حال رہا کہ عقائد اور طائل وحرام وغیرہ میں سیج یا و حسن روایات کا اہتمام کرتے ہیں اور فضائل دمنا قب میں ضعیف ، منقطع مصطرب ا اورمرسل احادیث بھی شامل کتاب کر لیتے ہیں (اوراس باب میں کانی تھتے ہیں) یا درے کہ بچے ضعیف اور موضوع وغیرہ سارے احکام سند پر ہوتے ہیں متن پرنہیں ، و بھی ممکن ہے کہ کسی سند کی بنا پر کسی تحدث نے کسی روایت کوموضوع سمجھا مگر دوسرے کو وہی حدیث کسی اعلیٰ اور قابل قبول سند ہے ال گئی تو اُس کے نز دیک وہ موضوع اُ \* نہیں رہی علامہ بدرعالم (دیوبندی) فرماتے ہیں۔

اور یمی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں پر بڑے بڑے محدثین نے موضوع میں ہونے کا تھم لگا ہے۔ اُنہوں نے اس تھم موضوع ہونے کا تھم لگا ہے۔ اُنہوں نے اس تھم کی اچھی سندل گئی ہے۔ اُنہوں نے اس تھم کی اسلیم نہیں کیا بلکہ اسے صرف ای سند تک محدود سمجھا جواس وقت موضوع کہنے والوں کے سامنے تھی۔ اس کے شواہدای کتاب میں آئندہ آ ہے کے ملاحظہ سے والوں کے سامنے تھی۔ اس کے شواہدای کتاب میں آئندہ آ ہے کے ملاحظہ سے گزریں گے۔ (ترجمان المنہ جلدیم)

ا حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) کی ولا دت کے وقت ایک مرغ سفید

اِذْتَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقُبُولِ وَانْ لَمْ يَكُنُ لَهُ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

ترجمہ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث کو سی کہا جائے گا بشر طیکہ لوگوں نے اسے قبول کرلیا ہو۔اگر چداس کی کوئی سندھیج نہ ہو۔ (تدریب الرادی)

چنانچيا بن خلال كى كتاب السنة كاايك اقتباس ملاظه جو

رجہ امام ابو بکر مردندی نے فرمایا میں نے حضرت امام احمد بن طنبل رحمة الله علیہ ہے۔
ان احادیث کے بارے میں پوچھا جو صفات، ویدار غدادندی ،معراج عرش کے
بارے میں بین ۔ مگر جمیہ انہیں نہیں مانے تو آپ نے انہیں سیجے فرمایا نیز ارشاد ہوا،
ان احادیث کوعلا کا تلقی بالقبول حاصل ہے ۔ لہذا ہم ان کو مانے بیں جیسی وارد
بیں ۔ (جلداصفی ۲۳۲،۲۳۷)

علم حدیث کے اس اصول کے مطابق بھی جن روایات کوضعیف سمجھ کر ٹا قال اشبار خیال کر لیتے ہیں۔اُن میں سے ایسی روایت جوتلقی بالقیول کے در ہے پر فالز ہو،اسناد کےضعف کے ہاوجودضعیف نہیں رہتیں اور میلا دشریف کی روایات میں اکثر الی ہیں۔

مستقوا کی وی اوپاٹ ویں اوپیک شکاس: سائل نے جناب آزاد ہے جن روایت کوظلاف عقل قرار دے کران سے اتعدیق کرانی جا ہی یارائے ما گل۔ان پر بہت کچے تبھرہ ہوچکا مختصر یہ کہ بجیب (لیمن آرز دمند بونا قدرتی امر ہے اور حضرت سیدہ آمند رضی اللہ تعالی عنہا میں نور نتقل ہو جانے کے بعد صرفوں کے بوجھ ہے بعض خواتین کازندگ سے ہاتھ دھولینا قرین قیاس ہے۔ ممکن ہے دو سووالی روایت بھی ہو۔ (کیونکہ سائل نے کی حوالے کے بغیر ہات کی ہے) علامدا بن جوزی نے ایسی خواتین کی تعدادا کیسوکٹسی ہے۔ (قیال لھا گئے کی ہے) علامدا بن جوزی نے ایسی خواتین کی تعدادا کیسوکٹسی ہے۔ (قیال لھا گئے ہے) قام اور قیار میں نسب میں نسب میں ایسی کی ہاجا تا ہے کہ جب حضرت کے عبداللہ نے حصرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو مک سو شواتی میں اور نور محدی کے شوق میں رائی ملک بقا ہوگئیں

۲۰۔ جہاں تک آتفکد واران کے بچھے کا تعلق ہے اسے اکثر محدثین نے نقل فر مایا ہے اور علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں کئی جگہ نقل کیا ہے۔خصائص کبرئی اور مدارج الذہ ت کے علاوہ خصوصافتح الباری اور کئی دوسری معتبر کتا ابول میں ہے۔ ایوان کسرئی کے چودہ کنگروں کے اوند ھے منہ گرنا شواہد الذہ ق (از مولانا جای ) اور رسالہ مولد الذی (احمد بن جحرابیتمی) مدارج الذہ ت (از شخ محقق) اور رسالہ مولد رسول اللہ (از علامہ ابن کثیر شاگر د حافظ ابن تیمیہ ) میں مخزوم بن بانی مخزوی کی جس روایت میں ایوان کسرئی کے تھر تھرانے اس کے چودہ کنگروں کے گئر تھرانے اس کے چودہ کنگروں کے گئر وی کی جس روایت میں ایوان کسرئی کے تھر تھرانے اس کے چودہ کنگروں کے گئر وی کی جس روایت میں ایوان کسرئی کے تھر تھرانے اس کے چودہ کنگروں کے گئر وی کی جس روایت میں ایوان کسرئی کے تھر تھرانے اس کے چودہ کنگروں کے گئر وی کا ذکر ہے اور آز اوصاحب کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ بیساری روایت ملامہ ابن تیمیہ کے شاگر د جیں نے اپنے رسالہ مولد رسول اللہ میں نقل

کے نمودار ہونے کا ذکر زرقانی علی المواہب جلد امیں بھی ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث قدس سروفر ماتے ہیں۔

''پستر دبیرم که بازوئے مرغ سفیداست که میمالد دل مرا و رفت ازمن ترس دورو''

ترجمہ۔اس کے بعدیش نے دیکھا کدایک مقید پرندے کا بازو ہے جو میرے دل پرال رہاہے(اس سے)میرا ٹوف ودرد جا تارہا۔

ا حضرت مریم اور حصرت آسید علیم الرضوان کا ولا دت سے پہلے آٹا اور
بینارت و بینا مدارخ الدوت اور زرقانی (علی المواہب) میں فدکور ہے۔ علامہ ابن
الجوزی محدث علیہ الرحمہ نے مولد العروس میں ایکے ساتھ حضرت حواعلیم الرضوان کا
وکر بھی کیا ہے۔ فئی بحث تو تفصیل سے ہوچکی۔ اگر کسی کو پھر بھی اطمینان نہ ہو سکے تو
شب معراج تمام نیبوں کے بیت المقدس میں آنے (جو بخاری میں فدکورہے) سے
سبق و تسکین حاصل کرے۔

" جب حضرت عبدالله کا نکاح حضرت آ منہ سے ہوا تو دوسو عورتیں ۔
رشک ہے مرکئیں۔اس دوایت ہے دراصل یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ،
وسلم کا تعارف قدرت نے ختلف ذرائع ہے آپ کی ولا دت باسعادت سے پہلے ہی ۔
اس تفصیل سے کرادیا تھا۔ کہ اہل علم ونظر کوآپ کے والد ما جدعلیہ الرضوان کا حلیہ تک ۔
معلوم تھا۔ پھرآپ کی پیٹانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابانی بھی بالکل ۔
واضح تھی۔ نبی آخر الزمان کی والدہ بننے کا شرف حاصل کرنے کیلئے عورتوں کا ۔

بازؤوں کی حرکت اور فرشتوں کے کلام کی آواز آتی تھی۔" (صفحہ ۹۵)

قابل غور پهلو:

سائل کا چیسوال کر کے اتنی ہی تعداد میں میلا دشریف کی روایت کوخلاف عمل کہنا اور مجیب کا اتنی ہی با توں کوضعیف وموضوع قرار دینا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ میلا دشریف کے باتی واقعات وروایات عقل ہی کےخلاف ہیں اور نہ علمی مختیق سےمثاً

ا حضور پُر نورصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کا بوفت ولادت مغیول (عشیل شدہ)، محول (سرمہ لگائے ہوئے)، مدہون (تیل لگائے ہوئے) مختون (ختنہ شدہ) اور مسرور (ناف بریدہ) ہونا اورجسم اقدیں کا ہرشم کی آلائش سے پاک ہونا اور نہایت خوشیو دار ہونا۔

۲۔ ولادت باسعادت کے فوراً بعد آپ کا بارگاہ خداوندی میں تجدہ ریز ہونا ۔ تمجدے کے دوران شہادت کی دونوں انگلیوں آسان کی طرف حضور وتضرع ۔ سے انتھائے رکھنا ( باقی انگلیوں کا بندر ہنا ) مٹی کی مٹھی لینا۔

۳۔ حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شب ولادت ایک ایسا نور د کیفنا جس سے زمین منور ہوگئی اور آپ کوشام کے محلات نظر آگئے (مدارج النبوت میں شخ محقق فرمائے ہیں وراحادیث صححہ شہیرہ آ مدہ بینی نیہ بات اور مشہور حدیثوں میں مذکور ہے ) اور ولا دت ہے پچھ بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی والدہ حضرت شفاکے بقول مشرق تا مخرب ساری زبین کا منور ہوجانا اور اس روشنی میں شام کے

فرمائی ہے۔ علامدابن جوزی علیہ الرحمة نے جوروایت درج کی ہے۔اس میں ماری دنیا کے بتوں کے بارے میں ہے۔الفاظ طاحظہ موں اَصَبَحَتَ اصنامُ الدُّنْيَا كُلُهَا مَنْكُونَتْ لِين مارى ويَاك بت اوند ع موكة ۵ حضور پر نورصکی الله علیه وآله وسلم کا ولادت باسعادت کے بیچھ دیر بعد 🕊 خائب ووجانا اورآپ کوجنتی لباس کا پہنا یا جانا علامه ابن جوزی علیه الرحمة کے مطابق الله عند مله جبرين ولفه في تؤب من حرير إلى محين عمل من الْجِنَّةُ وَطَاف به مشارق الارْض وَمَعَارِبَهَا (صَحْ ١٨٨) \* ر جمه موحفزت جريل في حضور صلى الله عليه وآله وسلم كوا عُما كرايك جنتي \* ریٹمی کیڑے کے اندر لپیٹ لیا۔اور آپ کے ساتھ زمین کے مشارق ومفارب کا چکر نگایا (مسلی الله علیه وآلبه وسلم ) علامه این چجر پیتمی علیه الرحمه کی تحقیق کے مطابق 💃 وخوشیو دار ہونا۔ باری باری دو باول آئے اور بوں دو بارحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم غائب ہوئے ، 🔹 كيلى بارسفيد باول نفا اور دوسرى وفعداس سے برا۔ الكے سوال ميں جن مختلف اللہ اً وازوں كاذ كر ہے وہ اى بادل سے آر بى تھيں۔

۲۔ زرقائی اور خصائص الکبریٰ کی روایت کے مطابق روشنیوں اور آ وازوں کاذکراس طرح ہے۔

ترجمہ۔'' آپ بیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس ہے مشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز روثن ہوگئ۔۔۔۔ پھر میں نے آسان کیطرف سے ایک تع سفید نوری بادل آتا ہوآد یکھا جس میں سے سفید گھوڑوں کے بنہنانے ، طائروں کے مى منافه اور منافقائه طرز فكر: إ آب نے گزشتہ صفحات میں چند سوالات اور اُن کے دولتم کے جوابات ملا حظہ فرمائے۔ سوال کرنے والے نے اُن بعض روایات کو،خلا ف عقل قرار دیا جن کا تعلق حضورسر ورکون ومکال ما لک دو جہاں صلی اللّٰدعلیہ وآ لبہ وسلم کی عظمت سے ہے۔ أے ان روایات کو قبول کرنے میں تر دواس لئے ہے کہ اُس کی عقل انہیں تشایم نہیں كرتى \_ جواب وينے والے (مولانا ابوالكلام آزاد ) فے بھی ان روایات كونا قابل تشلیم ہی گردانا ہے۔ مگرعقل نے نہیں علمی تحقیق ہے، کو یاان کی عقل تو انہیں نشلیم کر سكتى تقى مگرعكم كافيصله ان كے خلاف ہے لہذا اُنہيں بھی ان روایات بیں کوئی صدافت نظر نہیں آتی اور لا تئالہ وہ بھی انکار پر بجبور ہیں • یا چونکہ اُنہیں اٹکار ہی مقصود تھا وہ آنہیں کرنا ہی تھا مگراُن کی احتیاط کا تقاضا ہیہے کے علم کے زورے آنہیں کڑوروضعیف ثابت کریں ، جیسا کہ اور تفصیل ہے کچھ گزرا) ہمارے نزدیکے علمی تحقیق کوئی جرم نہیں ۔لیکن ایخے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدا دادشان وعظمت پرایمان تو ہونا جا مینے ۔ مؤمن کے نز دیکے عقل یاعلم سب در مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے فادم ہیں۔اس کا ایمان اپنی عقل یا اپنے علم پڑہیں۔اللہ پر ہے اور اس کے پیارے بعثال ولاجواب رسول صلى الله عليه وآليه وسلم يرايمان لانے سے پہلے اپني عقل يا ا ہے علم پراعتاد سیجے کسی کو کیااعتراض دیجیئے ایمان لانے کے بعدان سب کوحضور انور صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کر۔ کیا آپ نے دیکھانہیں ہرعاقل جے ا ہے ہے براعاقل شلیم کرتا ہے، اُس کا فیصلہ بلاچون و چراما نتاہے۔اور ہرعالم جے البعض محلات ومجه ليما\_

میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ افر وز ہوتے ہی (آتشکدہ ایران کے بچھنے کیطرح) دریائے ساوہ کا خشک ہو جانا اور دادی ساوہ کا دریا کی طرح ہزار سال کے بعد جاری ہوجانا۔

۵۔ حضرت سیدہ آ مندرضی اللہ تعالی عنبا کا فرمان کہ خدانے میری نظرے

پردہ اٹھالیا اور میں نے زمین کے مغارب ومشارق دیکھ لئے ، بیبھی مشاہرہ کیا کہ تین
جھنڈے نصب کئے گئے۔ایک مشرق میں ،ایک مغرب میں اورایک کھیے کی جھت پر۔

۲۔ دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہرنبوت کا ہونا اور اس پر کلمہ شریف
کا ککھا ہونا۔

کے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عند کی روایت کے مطابق کھے کا اللہ استحد کے مطابق کھے کا اللہ استحد کے مطابق کھے کا اللہ استحد کے مطابق کھے کا اللہ متحد کے متحد کے متحد کے متحد کے متحد کے اللہ کہ متحد کے متحد کے متحد کے اللہ کہ متحد کے متحد کے اللہ کہ متحد کے متحد کے اللہ کہ متحد کے م

اختیارات محبوب حجازی علیه الصلوة والسلام کی گر دراه پر قربان کر دے۔اصل بات تو رسالت ہے۔ تخلوق میں اس ہے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں۔ باتی تمام مجزات و کمالات ای سے دابست ہیں اورای کے زیراڑ۔اے بندے! رسول مان لیا تواب برح نذر۔ كمالات يربحي ايمان لا-رسول كاماننا أے صاحب كمال ماننا ہے بے كمال ماننا مہیں۔اگر دسول مان کر انہیں بے کمال ماننا ہے تو اے ایمان نہیں کہتے ہیں ، نفاق

اس سلطے میں نہایت ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے حضرت سیدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه كار كفاركو يقين تها كه دا قعه معراج اس حد تك خلاف

كيا تنظمتين ظاہر ہوتی ہيں۔ زيادہ ہے زيادہ تحقيق كرنا ہوتو يہ كرے، ہات سنانے ﷺ السَّمَافِي غَدَوَةٍ وَرَوْحَةٍ. (ہاں ميں ضرورآپ كى اس ہے بھى زيادہ دور كى بات میں تقدیق کرتا ہوں ،تقدیق کرتا ہوں آ عالی خبر کی جوان کے پاس سے کوآئے یا

اینے سے بڑاعالم مانتا ہے، اُس کے حکم پر چاتا ہے۔ نبی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) ایمان لانے کا مطلب ہی بہی ہے کہ اُے انسانی عقل وعلم کامنتہا سمجھا اور مانا جا \_\_ ۔ایمان کے بعد مؤممن کی عقل نبی کے بارے میں شک یا اٹکار کے دائے پرٹیس پہل سكتى۔اب أے نبي كى مظمت يا حكمت بررائے زني يا تنقيد كا حن نبيس ، بال نبي كى ا تعلیمات پرایمان لاکران کے اندر چھے ہوئے اسرار پرغور کرسکتا ہے۔

مثلًا نماز كالحكم للا مؤمن كابيكا منيس كماس تكم مين فنك كرے معاذاللہ اسے نا قابل عمل یا بے فائدہ مجھے۔ اس بات پرتواے یفین ہونا جا ہیے کہ نماز قابل 🕷 عمل بھی ہے، مفید بھی۔اب اپنی عقل ہے نماز کی حکمتیں اور فوائد طاش کرے اس کا 🐩 رویہ باغیانہ میں عاجزانہ ہوگا تو علم وحکت کے بند دروازے اُس کیلئے کھلتے جائیں 📲 عقل ہے کہ صدیق بھی پھل جائیں گے مگر جناب صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ؛ کے اور اسرارخوواس پہوا ﷺ مونے کیلئے بیقرار ہوں گے۔ یونمی اُ سے معلوم ہوں ﷺ جو جواب دیا اُس نے نقط ایمان کی تغییر کر دی اور عقل پرستوں کوعقل ممیت ورطہ جاتا ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے جاند دو قکرے ہوا۔ اس نے 🕻 حیرت میں غرق کر دیا۔ آپ نے فر مایا۔ سناتو فورأمان كاور پيراس برغوركر كداس حصور صلى الله عليه وآله وسلم كى كياتات فورأمان كاصدِ قَدْ بِهَا هُوَا أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أَصَدِقَهُ بِخَبِي والاكون ب، كياس نے يہ بات الى طرف سے كى ب يا قرآن وحديث كے ا حوالے سے یا کابرعلاء وصوفیا سے اس نے اخذ کی ہے۔ بہر حال ایمان لانے کے ایکٹ شام کوآئے ) صدیث کے آخری الفاظ میں فیلند لک سے یہ ابُو یکر پیعد شیوه تشکیم ورضا ہی موزوں ومناسب ہے ۔ باغیانہ روش ،طحدانہ ہٹ دھری یا 📲 المبصّة بیق لیعنی ای وجہ سے ابو بکر کا نام صدیق ہو گیا۔ (خصائص کبری بحوالہ حاکم منافقانہ 👺 وناب جائز نہیں فیصلہ تو پہلے کرنا تھا کہ ایمان لا ؤں یا نہ لا ؤں حلقہ بگوش 📲 بن مردویہ۔ حاکم نے اسے سیجے کہا )۔ اسلام ہوں یا نہ ہوں جب یہ فیصلہ کر چکا اور اپنے اختیار سے ایمان لا چکا تو اپنے تمام 🐩 💮 سوچنے واقعہ معراج سے زیادہ (عقل والوں کیلئے) عقل شکن کیا ہوگا اور خاموش رہنا پڑتا ہے کہ حکمتِ خداوندی کا یہی نقاضا ہے۔ کدوہ سرا پاصبر واستنقامت بن کرخدا کی شان صبوری کامظہر بن سکے۔

مجره كياب؟ ني كي أس خدادادطات كانام جس كاجواب لانے سے باتى علون عاجز مو- جہال سيني كى عظمت كا نقيب موتا ہے؟ ويين شہنشاو حقيقى كى بيمثال قوت وقدرت كانا تابل الكارثيوت موتاب جيسا كداور پرگزرا بي الله كي فقررت كامظهر ہے۔ یوں بھے اللہ اپنی شان قدرت کا کوئی خاص جلوہ دکھانا چاہے تو اپنے کسی محبوب ہی ك ذريع دكھائے كانى كى ذريعے دكھائے تواس جلوہ قدرت كو بيخ و كہيں كے اور ولى ا کے ذریعے دکھائے تو کرامت ،جن لوگوں نے کسی مجزے یا کرامت کا انکار کیا۔ آپ أن كے خيالات بڑھ كر ديكھيں۔اسل انكاراس كئے نہيں ہوتا كداس كى روايت شايان تان طریقے سے اُن تک نہیں پیچی بلکہ انکار کی اسلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان سے مانے کے باد جود وہ دل سے اللہ کی قدرتوں پرایمان میں رکھتے عمورًا سمجھا جاتا ہے کہ بی کے كمالات كاانكاران كواپن طرح بشراور بے بس بچھنے كى وجے ہوتا ہے۔ حقیقت سے ہے كرانكاركي وجداس سي بحى بدى بوديد بكد خداكو بحى اين طرح مجوراور باس يحصة ہیں۔ان کولاً کہ مجھاؤ کہ خداوہ کیساجومجبور ہو، مجبوری مخلوق کے لائق ہے۔خالق کے لائق · نبیں مگران کی عقل بے نور کی نبیس دیکھتی۔

حقیقت بیرے کہ ہرشنے میں قدرت ِ خدا کا کچھ نہ کچھ جلوہ ہے۔ باہر کیا جا کمیں آپ اپنے اندر ہی غور کریں ، آ نکھ ، کان ، ناک ، معدہ ، نظام انہظام ، رگول ، پٹلول کا سلسلہ ، ایک انسان کے اندر ایک جہال حقائق آباد ہے۔ اور پجراس کا

ابوجهل ہے زیادہ ضعیف ومنکر راوی کون ہوسکتا ہے مگرصد بتی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوٹوک انداز عقل کے تمام داؤ ﷺ ختم کردیئے اور بغیر کسی ادفیٰ ہے تامل کے گویا وضاحت كردى كررسالت مان لينے كے بعد كسى فضيات كا افكاركرنا خود بے عقلی ہ بیوٹوٹی ہے۔ حقیقت ہے کے عقل وعلم کے ان تیرہ دل دیوانوں کورسالت پرایمان لا لے کی تو یکی لیاتو حدیر ہے تو حدید سنگ و تجر کے ہے کس دیوتا ول سے نا تا تو اوکر اس ع الشوخدة لاشريك له فيايمان لا فكانام م - جوايك '' کن'' ہے ساری کا نتات بنا سکتا ہے۔ بلکہ جنتی کا نتائتیں جا ہے معرض وجود میں لا سکتا ہے۔ جوتمام طاقتوں کا مالک ہے، جو جا ہے کرسکتا ہے اور جو جا ہے کرتا ہے۔ وہ 🔹 ا کیک ہی ویے والا ہے۔ جونفت ،عزت ،سطوت ،حکومت اور قدرت جے جاہے 🕏 وے، جتنی جاہے دے جب جاہے دے اور جب جاہے سلب فرمائے۔ تبی اُک ﷺ ذات قادر و قیوم کا نمائندہ اُ ی کی قدرتوں کا مظہر ہوتا ہے اور اس کی مخلوق میں جو کمالات ہو سکتے ہیں۔ان سب سے زیادہ کمالات ہے متصف اور ہاقی مخلوق کیلئے 糞 الله كى رحمت كا دروازه اورنعتول كا وسيله موتا ہے \_ مخلوق خداميں تبي اليك بے بناہ عِ طاقتوں ہے مرین ہوتا ہے کہاس سے خدا کی لاز وال قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔خدا کے بعد علم عمل کا سب سے بڑاچشمہ نبی ہی ہوتا ہے۔اوراس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ 🕊 خداکی قدرت کا مظہر ہوتا ہے، ایسے ہی حکمت کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ وہ خدائی اسرار کا امین ہوتا ہے، بہت کچھ جانے کے باوجود بتقاضائے حکمت اُسے صابر وعلیم رہنا پڑتا 🕊 ے اور بہت سے اختیارات سے آ راستہ ہوتے ہوئے بھی بھی اُسے پھر کھا کر

مطلب به که آپ خدانهیں (اورخداکی وہ صفات جوخدا ہی ہیں ہوسکتی ہیں، مطلب به که آپ خدانهیں (اورخداکی وہ صفات جوخدا ہی ہیں ہوسکتی ہیں، مسلی دوسرے میں ممکن نہیں۔ آپ میں ہجی نہیں مثلًا خالق ہونا، معبود ہونا، واجب الوجود الشریک کے شایان شان ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خالق و معبود، واجب الوجود اور مستقل بالذات نہیں) ایسے اوصاف میں حالی جس طرح بھی جا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی مدح وثنا کر۔

یجی بات مقبول بارگاہ رسالت امام الشعراء والصوفیہ حضرت علامہ بوصیری علیہ الرضوان نے فرمائی ہے ۔ آپ کے یہ تین شعرلوح دل پر ککھنے کے لاکق ہیں ۔ فرما ترجیں۔

ن عَمَادُعَتُ السَّصَادِی فِی نَبِیهِمُ
واحُکُمْ بِمَاشِئَتُ مَلُ حا فِیهِ وَاحْتَکِم
فانسَبُ إلٰی ذَاتِهِ مَاشِئَتُ مِنْ شَرَف
وانسُبُ إلٰی قابِهِ مَاشِئَتُ مِنْ شَرَف
وانسُبُ إلٰی قابِهِ مَاشِئَتُ مِنْ عَظِم
فایسُ وانسُبُ الٰی قابِهِ مَاشِئَتُ مِنْ عَظم
فاینُ فضل رسُولِ الله فیسس له
خد و فی عیمایول نے اپ پنجبر (عین علیه اللام) کے رب عند الله فیسلیول نے اپ پنجبر (عین علیه اللام) کے بارے میں کہا (یعی عدایا عداکا بیٹا) اے چور کر باتی جو چاہے حضور صلی الله علیه و آلہو کم کی نعت میں کہا ورخوب بیان کر۔
و آلہو کم کی نعت میں کہ اورخوب بیان کر۔
(۲) اس کے مواجوشرف بھی جائے آپ کی ذات ہے مندوب کردے اور

ير رشيه كه بود درامكال بروست ختم ہر تھے کہ داشت خدا شد بردتمام متصود ذات اوست دگردء بمه طفیل منظور تور اوست وگر جملگی ظلام به اشعار بين بركة المصطفل في ديار الهند، شيخ محقق حضرت عبدالحق محدث د ہلوی کے جنہوں نے اپنے عقیدہ وا بیان کا اظہار فرماتے ہوے دوٹوک انداز میں فیصلہ دیا ہے کہ جورت بھی (مخلوق کیلئے ) ممکن تھا،حضور پُرنورصلی الله علیه وآلہ وسلم بر أس كى انتها ہوگئي اور (بندوں كودينے كيلئے ) جونعت بھى بار گاہ ذوالجلال ميں موجود تكى ، 🕏 آپ پراس کی تحکیل ہوگئی،اصل بات ہے ہے کہ تقصود کا نئات آپ ہی کی ذات ستودہ 🕏 صفات ہے (صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم ) ہاتی ساری مخلوق انبیاء واولیاء ہوں یا حور وقدی ، 🕏 جن وبشر ہول یا وحوش وطیور،سب آپ کے طفیلی ہیں۔ باعث امکال ہے تو ایک آپ کا نور، آپ کے سواد نیا میں ظلمات ہی ظلمات ہے ( یہی شخ محقق ایک اور مقام پر بندہ 🏂 و من کوتو حیدورسالت کی حقیقت مجھاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مخوال أو را خدا ، ازبير حفظ شرع، پاس وي دگر بر وصف کش می خوابی اندر مدحش املاکن لیعنی: (اے حضور پُرنور صلیٰ اللّٰہ علیہ دا ٓ لہ وسلم کی نعت کہنے والے ) حضور 🛊 کو خدامت کہو کہ شریعت اور دین کی حفاظت کا یہی نقاضا ہے۔اس کے سوا آپ کی 💺 تعریف میں جو کھی کہنا جاہے، اجازت ہے۔

و تے ہیں، نا آشنا بھی۔ ہاں ہاں! تو حید کے انوار کی سب سے بڑی جلوہ گاہ ذات مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم ہے ان ہے دور ہو کرتو بڑے سے بڑا اللہ فی بھی تو حید کو مبیں بیچان سکتا، ہم تم کس کھاتے میں ہیں۔ ذراسو چے اسلام کوآئے چودہ صدیاں بیت گئی ہیں۔ نے سے علوم معرض وجود میں آ گئے ہیں۔فلفہ وثقسیات کہیں سے کہیں پہنے گئے ہیں۔ کی ایسی چیزیں بازار بستی میں دستیاب ہیں جواسلام کی صدافت کی منہ یو لی تصویریں ہیں اس کے باوجود کیا کوئی کہرسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ وعلیم اجمعین نے بھی زیادہ کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کی تو حید کے اسرار سے سرشار ہے اور اُس کی معرفت سے مالا مال ہے منہیں ہر گزشیں سکتی یا گل کے سوا، الله وي كوكى توكى توكي المسكما وجد كيا ہے، صحابہ كرام رضوان الله عليم اجمعين نے اپني آ تھیوں ہے بر ہان الی و کھے لی متی۔ بر ہان کون؟ سنتے قرآن پاک ہے يَمَا يُّهَا النَّاسُ قَدُجَآءَ كُم 'بُرهَانٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلُنَا اِلْيُكُمْ نُؤْزًا مُبينًا (النباء ٢٥١)

ترجمہ: اے اوگو! بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آگی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نورا تارا ( کنز الایمال )

فر ما یے حضور صلی اللہ علیہ وآ ابد ؤسلم ہر ہان ہیں اللہ کی۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی معروفت کا سپار ااور کون ہوسکتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآ لبدؤسلم کا اُٹھٹا بیٹھٹا ، چلنا پھرنا ، بولنا اور چپ رہنا ،سونا اور جا گنا ، دینا اور لیٹا ، کھانا اور پینا وغیرہ ہراوا بیس اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے۔ آپ ہر ہان جو ہوئے لہذا آپ کے مجروات گنتی کے نو دس نہیں ، آپ کار ہے کے ہے جی برزگ کوچاہے منوب کر۔

(۳) کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآ لہد دسلم کی بزرگی کی کوئی حدثہیں جس کو کوئی بولنے والا بیان کر سکے۔

تو حصرت بوصری علیه الرحمة والرضوان جن کا قصیده صوفیه وعلاء کا وظیفه به بچی شیحت فر ما رہے ہیں جو ش محقق نے فر مائی۔ انہیں دو پر موقوف نہیں۔ ہر مؤمن کامل ای انداز میں سوچنا ہے۔ بقول شاعر جوصفور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے۔

فدا تيرا فدا ۽ او فدا کا ياک بند ه ۽ خدا لو تو نيل، نور خدا شان خدا تو ب رى تعريف بيل جنا براهين ب تھ كو شايال ہے فقظ اک نار وایہ ہے کہ اول کے غدا تو ہے جس کی شان بلند کا بیرحال ہو کہ خدا کے سوااور خدا کے بعد سب پچھے ہوں۔ أن كى عظمت كومتنازع فيه تظهر اليزادسلام كي خدمت نہيں بلكه بدرّين قتم كي اسلام دشمني ے۔جب انہیں کی ذات وصفات کے بارے میں جومظیر ذات وصفات ہیں شکوک وشبہات پھیلائے جا کیں گے ،تو محبت کے رشتے ٹوٹ جا کیں گے اور یقین وایمان كانورمدهم بوتي بوتي آخركار بالكل كم بوجائ كارتو حيد كسب سيبوب نقیب بھی حضور ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل بھی حضور ہی ہیں۔ جولوگ تو حید بچانے کے بہانے عظمت رسالت ہے بغاوت کرتے ہیں۔ واللہ تو حیدے خالی بھی

ا جائے گا کہ قرآن پاک پہتمہاراایمان زبانی دعویٰ کے سواکوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہم نے او پر شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث وہلوی اور حضرت سیدنا امام بوصری کے جو اشعالقل کے ہیں وہ ای بُر ہان کی تغییر ہیں۔ بلکہ اگرغور کیا جائے تو آپ کے نام محمد کامعنی بھی انہیں حقائق کا اعلان کرتا ہے۔ ( کہ عنی کے اعتبار سے محمد وہ ذات یا ک ے جس کی بار بارلگا تارتعریف کی جائے اور تعریف ختم ندہو "اَلَّلِه یُ يُعْمَلُ حَمْداً بَعُدَ حَمْدِ ، ٱلَّذِي يُحْمَدُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، ٱلَّذِي يُحْمَدُ كُرَّةً بَعُدَ تحرق سوباليقيين محري الله كى بربان بين جمد الله كى بربان بي ميين ميه بربان بين اى لیے ان کا نام محد رکھا گیا ، میرمحد ہیں اس لئے اللہ نے انہیں اپنی بر بان بنایا۔اب جو ذات یاک محمد اور بر ہان ہوأس میں خوبیاں ہوں گی کمالات ہوں گے۔ اُنہیں محمد اور بر ہان مان کر پھر نقائص اور عیوب کی تلاش کرنا ایمان کے ساتھ بغاوت اور عقل ے ابوجہل والا بیر ہے۔اگر میرمعانی مردموس کے ایمان کوجگمگ جگمگ روثن کر رہے ہوں تو خوداُن مجرات کو جو کتابوں میں درج ہیں اوراُن ار ہاصات کو جو بعثت سے پہلے یا بوقت ولا دت رُونما ہوئے۔خور بخو داصل تعداد کے مقابلے میں نہایت کم خیال کرے گا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب متطاب مدارج النبوة مين فرماتے ہيں۔

آیات وکرامات که ولادت آنخضرت الله ظاهر شده زیاده بر آنست که در حدِ حصر واحصار در آید و آنچی مذکور شد پاره از ان است واشهر وابهر واعجب آل جنهیدن ولرزیدن ایوان کسرای وافتادن چهار ده کنگره اوست (جلد ۲ صفحهٔ ۱۳)

ترجمه : حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي ولا دت باسعات كے موقع پر جو

ان گنت ہیں، پھرآ پ کے ان گنت مجزات بھی پہلودار ہیں یعنی ایک ایک مجزے کے ب دامن میں کئی کئی مجرزات سمٹے ہوئے ہیں ان سب کا نقاضا ماننا ہے ، ا تکار کرنانہیں اور اگر کوی بدنصیب بُر ہان دیکھ کربھی خدا کی وحدت وقدرت کے حضور سرتشلیم وعبادت خم نہیں کرتا تو اُس نے کیا قدر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بر ہان ہونے کی۔ یہاں بھی سوچٹے !اگر ہر ہان ہونے کا نقاضا یکی ہے کہ ہرادامجرہ ملکہ جامع المعجر ات ہوتو بيسلسله (ادا ادا كم عجره مونے كا) كب شروع مونا جاہيے قرآن یاک کے الفاظ او صریح میں کہ قد عبا عظم بر تھان (بربان بن كرتمبارے یاس آئے ہیں) تو فرمائے کہ بیسلسلہ آنے ہی سے (بیعن ولادت ہی سے شروع \* کیول نہ ہو۔ چنانچہ ولادت مقدسہ کے واقعات بکار یکار کے دہائی دے رہے ہیں 🕊 كرتشريف لانے والا است رب كى بربان بن كآ يا ہے-) اگر بر مان نیس توبت اوندھے کوں گررہے ہیں۔؟ اگر بر مان نہیں تو کعبہ مقام ابراہیم کی طرف کیوں تجدہ کررہاہے۔؟ اگر بر ہان نہیں تو ہزار سالہ آتھکدہ ایران کیوں بچھ گیا ہے۔اورا گربر ہان ہیں تو بتوں کے اوند ھے مندگرنے ، کعبہ کے مقام ابراہیم کی طرف تجدہ ریزہ ہونے 🕏 اورآ تشکدہ ایران کے بچھنے میں کوئی استحالہ نہیں بیتو بربان ہونے کی بربان ہیں۔ دیکھاحضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآئی دعویٰ ہے بر ہان ہونے کا۔ سوأے قرآن وعوے پر ایمان لانے والو، مهیں میلاد شریف کے ارباصات

و مجزات میں کوئی بات بھی ناممکن اور بے دلیل نظر نہیں آئی جا بیئے ، ورنہ بیر ظاہر ہو 🕊

بڑے سے بڑ کمال اُس ذات میں موجود ہے جومجہ ( لیمنی خو بی ہی خو بی) ہے۔اللہ کی گر ہان ہےاورجس پراللہ کافضل عظیم ہے۔

اگر بہعقیدہ پختہ نہ ہوگا اور ذات رسالت کے بارے میں پرتصور نہ ہوگا تو ایمان نام کی سی شئے کا وجود پختی ہی نہیں ہوگا اور ہرفدم پرعقل کی آبلہ یائی اورعلم کی نارسائی راستہ روک لے گی ۔ محدثین کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کیلئے پینکڑ وں میل یا پیادہ چلنا گوارا کیا اورعلم حدیث کوفروغ ہے کیلیے نا قابل تصور مشکلات برداشت کیس۔ پھر حدیث کی درجہ بندی کرنے 🕊 کیلئے اصول وضوابط مقرر کئے آخراس بات پر کیوں راضی ہو گئے کہ ضعیف حدیثیں بھی کسی بزرگ کے مناقب اور سی عمل کے فضائل میں معتبر ہوں گی ۔ آخر کیوں؟ وہ و جانة تھے کہ فضائل ومنا قب ہے سی کا نقصان نہیں ۔ نیز ایسی روایات سی مسلمہ حقیقت کے خلاف بھی تو نہیں ہوتیں رخصوصا معجزات و کمالاتِ نبوت کے بارے 🕏 میں بھی اُنہوں نے تساہل (یعنی زی) ہے کام لیا۔ ای خیال ہے کہ جن کے مجرات و کمالات ہیں اُن کی شان اس ہے بھی کہیں ارفع واعلی ہے۔ پھر قر آ ن کی آیات اور 🛊 احادیث متواتر ہ وصیحہ ہے جن معجزات و کمالات کا اثبات ہوتا ہے ۔ وہ ان ضعیف 🔹 روایات میں وار دہونے والے مجزات ہے کہیں زیادہ عجیب اور عقل سے بالاتر ہیں۔ نیز سوچیئے کیا بید حقیقت نہیں کہ مختلف قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں ہم جن روایات کوشلیم کرتے ہیں اُن کی بنیادعلم حدیث کےاصولوں پرنہیں ہوتی اور تواریخ عالم پ کواقعات جنہیں ہم بغیر کس سند کے بہت معتبر مانتے ہیں ،ضعیف حدیثوں میں آنے والے واقعات کے مقابلے میں اُن کی کوئی منیثیت نہیں ہوتی ۔ دنیا کے سیج جھوٹے ا وشاہوں کے بارے میں ہماری عقل ، کوئی چے وتا بنہیں کھاتی علم کو سی سند کی ضرورت

آیات وکرامات ظاہر ہوئیں ،کمی گنتی میں نہیں آسکتیں اور جو پچھ مذکور ہوااصل کا ( نہایت مختصر سا) حصہ ہے ۔ ان سب میں مشہور ترین ، روشن ترین اور بجیب ترین ابوان کسریٰ کا ہلنااورلرز نااوراس کے چودہ کنگروں کا گرنا ہے۔

ایمانداری سے سوچنے جب یہ کیفیت ہو پھر جو مختصر ساحصہ مذکور ہوا ای کا انگار کیا جائے ۔ گتنی بڑی زیادتی ہے پھر جس واقعے کو مذکورہ واقعات میں شخ محقق جیسا محقق سب سے زیادہ مشہور واضح اور عجیب قرار دے رہا ہے ۔ اُسی کوتشلیم نہ کیا جائے تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بر ہان ہونے سے سرتا بی کے سوا کیا ہے۔ مصور منقش لاشانسی کا تصرف :

میں اپنے برادرطریقت ڈاکٹر غلام کیٹین صاحب ( نارووال ) کے ساتھ ای موضوع پر تباولہ خیالات کرر ہاتھا تو فر مانے لگے۔

'' حضور نقش لا ٹائی ابھی ابھی جلوہ افر دز ہو کہ فرماتے ہیں۔ان (منگرین) سے پوچھو کیا ولا دت باسعادت کے وقت رونما ہونے والے ار ہاصات'' تکسان فَصُّلُ اللهِ عَلَیْکَ عَظِیْماً'' 'ترجمہ: اللہ کائم پر بڑافضل ہے۔ (سورۃ النہاء آیت "اا کا آخری حصہ) ہے باہر ہیں۔اگر باہر ہیں تو اس فضل عظیم کی حد کیا ہے (کو نے کمالات اس کے دائر ہے ہیں ہیں، کون نے نہیں؟)

الحمد للدیہ اوپر کے مضمون کی عائبانہ تا سکد اور اس فقیر کی علمی دشگیری ہے اللہ اللہ شخ کامل علیہ الرضوان جن کے بیض نگاہ ہی سے اپنی تقریر و تحریر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ شخ کامل علیہ الرضوان جن کے ذریعے ایک تیسری دلیل جو پہلی دودلیلوں (لیعنی اس اسٹے ایک تیسری دلیل جو پہلی دودلیلوں (لیعنی اس اسٹم پاک اور ہر ہان ) کی مزید تفییر ہے تکھارہے ہیں۔ دلیل کانچوڑیہ ہے کہ حضور پُر فورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جب اللہ کافضل عظیم ہے تو اس عظیم کی کیا حد ہوگی یقیبًا ہر فورصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر جب اللہ کافضل عظیم ہے تو اس عظیم کی کیا حد ہوگی یقیبًا ہر

محسوں نہیں ہوتی ۔ مگر جب یہی عقل علم فضائل محبوبان الٰہی کے دروازے کی طرف رخ كرتے بي توعقل كا قافية تك بوجاتا إورعلم جحقيق كا خجر كرآ وحمكتا ہے۔ آ يے معجزات ولاوت كوضعيف كہنے والوں سے ہم سوال كرتے ہيں كہ 🐩 اچھار روایات ضعیف ہی ۔ آپ فرمائے ان کارد کرنے کیلئے آپ کے پاس بھی زبانی جمع خرج کے سواکوئی ضعیف روایات ہیں۔مثلاً کیاکسی ضعیف روایت سے آپ ثابت کر کے بیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت 💃 آ تشکد وایران نبین بُجما تھایا کیا آپ کوایی کوئی ضعیف روایت ملی ہے جس ہے بجیرہ 🛊 طبریدے خشک ہونے کی نفی ہوتی ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان روایات کوضعیف ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں اور مان لیا کہ بیضعیف ہیں مگر آپ کے اپنے پاس تو 🗜 ضعیف روایت بھی نہیں جس ہے ان حقائق کی نغی ہوتی ہے۔ پھر بھی آپ اپنے 🕏 اصراریة تائم ہیں توبیہ و منانہیں منافقانہ سوچ ہے۔ضعیف ضعیف کی رٹ وہی لگا تا 🕏 ہے جس کا پناایمان ضعیف ہے۔ تواے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پرایمان 🕏 ر کھنے والو! تنہیں بیرسعادت مبارک ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 🕏 عظمتوں کو ماننا ہی اصل ایمان ہے۔ جے پیشلیم نہیں وہ تو حید کے دعویٰ کے باوجود 💺 توحيد كنور سے محروم ب اور ايمان سے دور ب\_ وَاخِـرُدَعُـوَانَا أَنِ الْبَحْمُدُلِلْـ وَرَبِّ الْعَلَمِيُنَ وَالسَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِا لَمُعَظِّمِينَ وَالْمُ رُسَلِيُنَ وَعَلْى الِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجُمَعِيُنَ

